

Scanned with CamScanner



### PDF By : Meer Zaheer Abass Rustmani

Cell Number: +92 307 2128068

Facebook Group Link:

https://www.facebook.com/groups/1144796425720955/

آدھے چاند کی رات

# ارهانگارات

كشميري لال ذاكر

الحويشنل بياث نك ماؤس وملى

© کشمیری لال ذاکر

#### AADHE CHAND KI RAAT

(NOVEL)

BY

KASHMIRI LAL ZAKIR

1992

Price Rs. 75/-

ISBN 81 - 85360 - 77 - 4

ا بحجنشنل ما بنات نگات كاؤسُ ٣١٠٨ گليوريزالذين وكيل و كي نينت ال كؤان إلى ا

TELEPHONE: 526162

### إنتساب

نواب جعفرعلی فال اثر یکھنوی مدرج مجتسین موسین یاور ویرال بان خواجه غلام السيدين معبد سيع بال أنرص ببائ سيورج سنت شمانتا سرا بروفيسرسَدهيشورورما قيس شرواني برمينيديراو دهي ينجنى سربنس لال كُيتَا وفیسیوارام سئوری آذر تسکری رام سرن کرشن موسن وفیسرارسی بنارتا سری سنگه سرد آیش سنگه دیوسنگه بالی دینا ناتی سرمه پروفیسالیس ایل بَنِدْ تا حکیم رحمت الله ترلوکی ناته محبور کاشمیری بروفیسالیس ایل بَنِدْ تا محبور کاشمیری بروفیسر گردهاری لال گیتا قدرت الله شهاب ملکستی گینکد سرلادته كشِن سميل بورى وهني رام مشرط بران ناكيال وِشُوامتر مهے ہزاری لال وج اندرس این وفيسر خد الله المنى مع علام رسول نازكي سجهارت تحقوشن سوم ناتحه صراف سردارسرسزير شكه مال كل مجوش فيسر بتالال ظرر ويشتن لال استاد شكتي برجهي راج مبخشي سنت ملهوتره سِسربنِواس مہنہ اوم بر کانش منتور چوکیدار رئسیط باؤس مجدرواہ سنرسوتی دانس ورما برکانش موہن میوکریداررکسیٹ ہاؤس تنتی اب ديوان رام ناتجوكبور كامريثه محمد شفيع راجندرجو تبر جوكبدار ربسيك باؤس سناسر نرسنگه داس نرگس مشیخ عبدالرحمان برتیم محصن سنگه چوکیداررسیط باؤس رام بن دباشنڪر گردتش دام ناتھ شاستري سنترانندا چوکيداررسيط ہاؤس بانبال جيالال وسنت شياما سجاطيه تعانيداد بولس تعاني<sup>ن</sup> مليد در الم الماسكيات تعانيداد بولس تعاني<sup>ن</sup> بلديومتر بج<u>ل</u> ہرنام داس سوسن پنڈٹ موتی دام تارا بوری تھانیدار توس تھانہ بڑوت بلراج بوری اجود ھیا ناتھ و تیہ بشیلاموہن تھانیدار بویس تھانہ کہ تعانيدار نونس تعانه بثوت ان سب کے نام جن کی رہنمان محبّت رفاقت اور ہمدردی نے مجھے اپنی عدوجہدیں شراحوصلدیا

## بول که کب ازاد بین تیرے

سلملی کی موت میری زندگی کا بہلا ایسا حادثہ تھا۔

اس سے بہلے ہیں نے کسی کی موت نہیں دیجھی تھی۔ صبح سویرے اُس کے گھر والے اُسے سول اسپتال ہیں لے گئے تھے اور شام کو اُس کی لاس سیار گھرلوٹ آئے تھے۔ ہیں بھی دن بھروہیں دہاتھا اور شام کو سلملی کے گھر والوں کے ساتھ ہی واپس اُیا تھا۔ سلملی کا گھرمیرے گھرکے ساتھ ہی واپس اُیا تھا۔ سلملی کا گھرمیرے گھرکے ساتھ اُجولا ہیکے محلے ہیں۔ اور جب ہیں اسپنے کھرے کی کھڑکیاں ساسنے بھوتی تھیں اور وہ کھڑکیوں کے ساتھ اُس کے کھرے کی کھڑکیاں ساسنے بھوتی تھیں اور وہ کھڑکیوں کے ساتھ اُس کے کھرے کی کھڑکیاں ساسنے بھوتی تھیں اور وہ ایک دوسرے ایک دوسرے کو فاموش و بیکھتے دستے تھے۔ بول بہیں سکتے تھے کہنے کہ درمیان میں ایک دوسرے ایک دوسرے کی آواز سُنان دیے جاتی تھی کہنے کہ بالوں میں ایک دوسرے کی آواز سُنان دیے جاتی تھی۔ اور خاموشی سے کھرنے سے باہر چلی جاتی ہی مال کے پکارنے ہیں وہ کھڑکی کا بیر وہ کھڑکی کا بیر وہ کھڑکی کا بیر وہ کھڑکی ابر روز نہی بہوتا تھا۔

بیر وہ کھڑکی کا بیر دہ گرا دبتی اور خاموشی سے کھرنے سے باہر چلی جاتی۔

ایسا تقریبًا ہم رروز نہی بہوتا تھا۔

ایسا تقریبًا ہم رروز نہی بہوتا تھا۔

سلمی کامُردہ جسم دالان میں رکھاتھا اور محلّے کی عورتیں اور سلمی کی سہیلیاں اسلمی کامُردہ جسم دالان میں رکھاتھا اور محلّے کی عورتیں اور سلمی کی سہیلیاں اس کے اِرد کرد کھری دورہی تھیں۔ بیچ بیچ میں سلمی کی مال کی اونجی جینے ماحول کوچرتی ہوئی سی ہمارے مکان کی کھڑ کیوں سے اندر داخل ہموتی اور تیری طرح میرے کلیجے میں اُتر جاتی تھی۔ میری مال کچھ دیرسلمی کے مُردہ جسم کے بیاس کھڑی رہ کر اور اُس کی مال کودلاسہ دے کر گھرلون تھی۔

"موت كے بعد بھى برى خوبصورت لگ رسى سے دہ نو مجھےلگا جيسے اجھى الحھ كر

مجھے سلام کرے گی اور کہے گی - موسی جی میں انھی آتی ہوں۔ چائے آپ کے ساتھ پول گی-اُس کی توشادی بھی طے ہورہی تھی سیاں کو شمیں' ماں اپنی گیلی آئکھیں پو تحقیقے ہوئے غسل فانے کی طرف چلی گئی۔

معظم معالم سلی کی شادی طے مہور ہے تھی۔ کچھ روز سپہلے ہی تر اُس نے اِس بات کا ذکر کہا تھا اور مہبت زور سے روئی مجھی تھی۔

الا در کیا تھا اور مہبت رور مصے مروی مبتی تھی۔ "تم آ ما کرد گے سیاں کوٹ مجھ سے ملنے ؟" اُس نے پوچھا تھا۔

" ثم آیا کرو کے سیانکوٹ محبوسے ملنے ؟" اس نے پوجیواتھا۔ "تم سیلے دہاں جاو کوسسسہی۔"

"حمهبين شڪ سي کبيا؟"

" ہاں "

"کیول ؟"

"اس كئے كەمىرى ساتھ دوستى دىكھنے والاشخص اپنى منزلىس بدلى ارستا سے ؛

تجروه زورسے ہنست عمی اور بولی تھی۔

" توميري منزل تھي بدل جائے گي ؟"

" ہوسکتا ہے۔"

"میں تو مہت خوشس ہوں گی اگرمبری منزل بدل جائے ؟

اوراب كس انداز سيسلملي في الين منزل بدل تعلى عيامت الى توده وساني تعمى

سلمی جوسارے محلے کی جان ہواکرتی تھی اور آنگن آنگن جس کے تہتے گونجا کرتے تھے 'اب قبرستان میں فائوشس ٹری تھی۔سارے محلے کے ہندواور مسلمان دریائے توی کے کنارے کی اونچی سنگلاخ سطح برواقع قبرستان میں صفیس باندسھے کھوٹے تھے۔ کچھ فائموشس تھے 'کچھ دو رہے تھے اور کچھ اپنے اپنے لواحقین کی قبروں

كوديكه كرانهين بادكررسي تعف

اور کھرسلمای کو قبر میں اُتار دیا گیا اور سب نے ایک ایک می می کھر کھری میں اسکی قبر سر ڈوال دی میں نے دومال میں باندھ کرجیب قبر سر ڈوالی اور ایک میٹھی اپنے رومال میں باندھ کرجیب میں دکھ لی ہیں نے قبر ستان کی مٹی کیول اس طسے رح محفوظ کر کی تھی اس وقت میں دکھ لی ہیں نے قبر ستان کی مٹی کیول اس طسے رح محفوظ کر کی تھی اس وقت

محجے اس کاکوئی دھیان نہیں آیا تھا۔ سنبھال کردکھ لی تھی بسس۔

کھرسب ہوگئے قبروں کو دیکھتے ہوئے ' دھیرے دھیرے فیرستان سے باہرنکل کر'
دھنی چڑھنے سے اورسللی کو ماضی کا ایک کر دارسمجھ کر اپنے اپنے گھروں کو لوٹ کئے۔

میں بھی قبرستان کے شکستہ کئی ہے سے باہرنے کلائیکن ڈھلی کی طرف نہیں مٹراقبرستان کے
باہر دائیں باتھ کو مٹر گیا اور تھوڑی دور جا کہ کھڑا ہوگیا۔ میں دوسروں کی طرح سلمی کو ماضی
کے جوالے نہیں کر دسکا تھا۔

نیچ ڈھلان ہیں مہت دوری ہے توی کا دریا اپنے دسیع پاٹ کو بے عدسمیٹ کرفائٹو اسے سہبے جارہا تھا۔ کئی لوک کناروں ہر کھڑے تھے۔ بہ وہ لوگ تھے جوشام کو اپنے اپنے گھروں سے اگر توی کے ٹھنڈے بان میں نہاتے تھے اور جاتی دفعہ ڈھئی بر بہت برانے کئو میں کے ٹھنڈ سے بان سے صراحیاں تھ کہرساتھ لے جاتے تھے۔ بہلوگ کتنے اچھے کئو میں کے ٹھنڈ سے فرورت سے مراحیاں تھے۔ انہوں نے دندگی سے ضرورت سے نیادہ امیدیں وابستہ نہیں کی تھیں اس لیے انہیں ما پوسیوں کا سامنا نہیں کرنا بڑاتھا۔ ان کے پاس اتنا وقت تھا کہ وہ اپنے اپنے گھروں سے مین چارمیل کا فاصلہ طے کر کے توی کی دمیت میں باؤں دھنساتے 'اس کے ٹھنڈ سے نیاز ہوں کھڑے دور سے مین جاتے ہوں کو بھی لے جاتے اور واپسی برڈھی کے ٹرانے کنوئیں سے بینے کے لیے تھنڈ اور درات کو جلنے والی ٹھنڈی ہوا ) کا دائی ہور کے درات کو جلنے والی ٹھنڈی ہوا ) کا آئند لیتے ہوئے دائی طفیڈ میں اپنی چھتوں ہم لیٹے ڈھڈ و درات کو جلنے والی ٹھنڈی ہوا ) کا آئند لیتے ہوئے دائی طفیڈ میں ہوتے تھے۔

ان دنوں میرے ذہن بر بھیگی کام بہت تیزنشہ تھا۔ بعد میں تو وہ نشہ جب انرا تو خمار بھی نہیں جھوڑا کہا۔ اُن دنوں میں جیسے سوریکی خمار بھی نہیں جھوڑا کہا۔ اُن دنوں میں جیسے سوریکی کر واہر طاور بلخی چھوڑا کہا۔ اُن دنوں میں جیسے سوریکی کہ نظر ل میں کچی سے ننگے یاوک ہم ٹیڈ گراؤنڈ کے سامنے والے زمبر البنور مندر مانا تھا۔ شوچی اور یا روتی کی بری سندر میں سندر میں میں میں جو جھا تا میں مندر میں میں اور سیم کی بریکھول اور میں اس مندر ہر میں اس مندر ہر میں ہوئی کہ ہی تھی۔ اس مندر ہر بہت بہت بڑی دراڑ جھوڑ گئی تھی۔ اس دراڑ کا ایک طویل نشان شوو نزگ ہم موجود تھا۔ اور میں ہر صبح اس دراڑ کے نیشان کو ایک بار

ضرور عیوتا تھا۔شایداسی بے مجھے دراڑوں سے بٹری آنسیت ہے۔ دراڈیں مجھے کرا ہی کسی ندکسی عادی کے بیاد دلاتی ہیں اور میں عادثوں کو انسانی زندگی میں بٹری اہمیت دیتا ہموں ۔ انسان کا دنیا ہیں آنا بذات خود تبھی توایک سہیت بڑا عادثہ ہے۔

اُن دنوں میں ہراتوار کوتوی کو پار کرکے 'باہمو کے قلعے میں استھابیت مہاکالی کے درشن کو بھی جا تاتھا۔ درشن کو بھی جا تاتھا اور ایک آدھ بار میں نے دلیوی پر جھا اور بہری کا بچہ انجھی حرفها باتھا۔ بڑی اسٹنی کیا کرتا تھا میں ' مہاکالی گائن دنوں۔ رام بخش حوشی جو حکم نتیجی کرتا تھا اور مہند کو سبھا کالی گابڑا اُباسک تھا۔ ما تھا اور مہند کو سبھی اور وہ ہمیتہ میری اس نے مجھے ایک بار بہتا یا تھا کہ مہاکالی بیری اسٹ دلیوں تھی اور وہ ہمیتہ میری دکھشا کرتی تھی۔ اس میں واقعی میں اور وہ ہمیتہ میری دکھشا کرتی تھی۔ اس میں میں اس کی اراد ھنا ضرور کیا کروں۔ اُن دنوں میں واقعی مہاکالی کو بہرت مانتا تھا۔

میں جب بہت ہوں ہے ایک سفید رنگ کے طف کی طرف جاتا تھا میری نظریں ہمیشہ بائیں طرف کی جب سے مندر کی طرف اسلام جاتی ہوئی سے مندر کی طرف اسلام جاتی سے مندر کی طرف اسلام جاتی سے مندر کی طرف اسلام جاتی سے مندر کی جب اور سے تعمیل ۔ وہ مہا مایا کا مندر تھا۔ اور مہت رئی اناسھا۔ میں نے کئی بارسو جا کہ کسی اتوار کو بائی کے قلع میں جہ کے بعد مہا مایا کے مندر کو بھی دیائی ہوئے جاؤں لیکن جانہ ہیں سکا۔ ایک تورید کہ بائی و کے قلع میں اتنی در بر بمو جاتی تھی کہ بھو کے بیٹ ہو کہ جب اور میں اور جانے کی بہت نہ ہوتی تھی۔ اور میں مہا کالی کی بُوجا کے بیے خالی ہی ہے ہیں کہ بیس اور جانے کی بہت اندر کر استے میں ایک میں اور کی جائی ہے در میان میں مہت گھٹ ہی کہ جب اور کی تعمیل کا میں ہوئے سکا۔ وہ ہمامایا کے مندر تک جانے دار جھاڑیوں سے اٹر کر اور تھا اور اکثر میں اور کر تھا۔ داستہ بھی بڑا اور ٹر کھا بڑتھا اور کا نے دار جھاڑیوں سے اٹر بڑا انتھا اور اکثر میں بار کے مندر تک نہ بہو بنے سکا۔ صرف تو ی کو باد کرتے سکا۔ صرف تو ی کو باد کرتے ہوئے سکا۔ صرف تو ی کرتے ہوئے سکا۔ صرف تو ی کو باد کرتے ہوئے سکا۔ صرف تو ی کو باد کرتے ہوئے سکا۔ صرف تو ی کو باد کرتے ہوئے سکا۔ صرف تو ی کرتے ہوئے سکا۔ صرف تو ی کو باد کرتے ہوئے کی کرتے ہوئے سکا۔ حالی کرتے ہوئے سکا۔ سرکو یہ کرتے ہوئے سکا۔ حالی کرتے ہوئے سکا۔ حالی کرتے ہوئے کرتے ہوئے کرتے ہوئے سکا۔ حالی کرتے کرتے ہوئے کرتے ہوئے کرتے ہوئے کرتے کرتے ہوئے کرتے کرتے ہوئے کرتے ہوئے کرتے کرتے کرتے ہوئے کرتے ہوئے کرتے ک

 سن کراور بھی تین جار آدمی مہا ما یا کے مندرجانے کے لیے تیار ہوگئے۔ بس بین بھی ان کے سنگ ہولیا۔ دھوپ بھی تیز تھی است بھی کٹھن تھا۔ لیکن ساتھ اچھاتھا اس کے سنگ ہولیا۔ دھوپ بھی تیز تھی است بھی گئے۔ یہ ایک بہت ہی جھوٹا سامندرتھا جس کے اندرمہا ما یا کی مورتی استھاپت تھی۔ بڑے ہی بُرطال جہرے والا ایک بردگ سادھو وہاں موجود تھا جوا مرناتھ کی یا تراسے لوٹا تھا۔ اس بھٹ ارسے کا بندگ سادھو وہاں موجود تھا جوا مرناتھ کی یا تراسے لوٹا تھا۔ اس بھٹ ارسے کا انتظام اسی کے سٹردھالوؤں نے کیا تھا جوا دھم بور کے رہنے والے تھے اوراسی کے ساتھ آئے تھے۔

مندرکے اندر ماکر ماتھا ٹیکا اور بھر باہر آگر سہاڑی کی ایک طرف کھرے نیچے بہتے ہوئے دریا اور سامنے سہاڑی بر لیسے جمول شہر کو دیجھتا رہا ہوسے صدیوں بہلے دہارا حب مامبولوچن نے بسیایا تھا۔ وہ بٹراسا بچھر جسے وہ نوی سے اپنے کندھے براٹھا کر لایا تھا۔ اُج مجھی محلہ کالی جن بیں موجود ہے اور لوگ ہرمنگل وار کواس کی پوجا کرتے ہیں۔ اسی بچھرکے نام سے محلے کا نام بھی کالی جن بٹراتھا او راسی محلے بیں بہت برسوں تک جوں بھی رہے تھے۔ بہدت بعد میں وہ سہاں سے راجہ کی منڈری میں منتقل بھوئے تھے۔ اُس پہاڑی برکھڑ سے بوکر میں اُس قبرستان کو مجھی دیکھتا رہا جہاں سلمی کے دا جاؤں کے محل میں رہے تھے۔ بہدک برس قبرستان کو مجھی دیکھتا رہا جہاں سلمی اور جب بو تینے کے بھولوں کا موسم بہوتا تھا تو بھوڑ تھے۔ کا ایک تا تھا اور جب بو تینے کے بھولوں کا موسم بہوتا تھا تو اور اس کی قبر برپ سے گھر کے انگوری ہوتا ہے گئے۔ اور دان کی خوشت بوسلمی کے گھر سے نکلی کر میرے گھر اور اس خوشت بوسلمی اور خوس بوسلمی اور خوس بوسلمی اور خوست بوسلمی اور خوس بوسلمی اور خوس بوسلمی اور خوست کی گوا ہی دستی تھی اور اس خوشت بوسلمی اور خوست کی گوا ہی دستی تھی اور اس خوشت بوسلمی اور خوست کی گوا ہی دستی تھی اور اس خوست بوسلمی اور خوست کی گوا ہی دستی تھی اور مھر بر لمحر نہم دونوں کو ایک دوسرے کی قربت کا اس میری محرب کی گوا ہی دستی تھی اور میں اور میں بر لمحر نہم دونوں کو ایک دوسرے کی قربت کی قربت کی صورت کی گور ہی دستی تھی ۔ اور اس دلاتی دستی تھی۔

احساس دلاتی رہتی تھی۔ میں سب سے الگتے تھلگ کھڑا مہمت دمیسلملی کے لیے روتا رہا۔ ایانک میر ہے کندھے بیر ماہتھ دکھی ریاشھا کسی نے بیس نے پلٹ کر دیکھیا بیرتو وہی مہاتماتھے۔

" مجن ارا توسابت مرونے واللہ بیٹا۔ کچھ کھالو "

بهت منسي بالمتمهاد منسي ، کے لیے چنتا کررسے ہووہ توان سیاوک سے مکت ہوچی ہے۔ اُسے کچھ "أب كوكيسے يترب مهاراج ؟" "لبس سے موہ مایا کو تھوردو" ميرى أنكهير كهرهيلك ثربي "میری تورنبا ہی اُجراگئی سے مہاتماجی " " نڪراور گاوک ادرسنسار ايسے ہي اُمجڙتے ہيں جس سہاڙي پرتم اِس سي کھرے ہو شابد بوں پہلے میہاں ایک وشال نگر شھا۔ را جا کے اسیم موہ کے کارکن اُجڑگئے ایک دِن اسی لیے موہ کو اوسٹ یہی تیا گنا چاہئے۔ سنٹو کے اِس بھڑکی کہانی ؟" ". Esulus." " تو تجنیزار اسمایت بهونے پیسناول گا " مہا مایا دیوی کے بھنڈارے کے ختم ہونے کے بعد مہاتمانے جو کہانی سنائی وہ اسس جس میہاڑی میرمہامایا کا مندرہے اور حیال اب میہت ہی گھنا جنگل ہے، ویال کوئی دو نبارسال سیلے مبرت بڑا شہر آباد تھا 'جس کا نام دھارانگری تھا۔ سیشہر با بھو کے قلع كے بالكل سامنے تھا۔ كيشسرايك بهت بولناك زلزكے كے بعدايكم كھنڈرىن كياتھا۔ میماں کے داجرکا نام وکرماجیت شھا' اور مہاتما کے کہنے کے مطابق' مہاکوی کالی داسس دھارانگری ہی کارسنے والاتھا۔ وکرماجیت کے زمانے میں اس شہر کی سہرے می سراتھی۔ وكرماجيت كى موت كے بعداس كابٹا كدى برينجھا جونهايت كنرور اورعيائش تھا۔ دھارا نگری کاسٹ ہردھے سے دھے اپنی خوشحالی کھونے لگا۔سیاں تک کررعایا کے وہ لوگ جو وکرماجیت کے سڑے وفا دار تھے اس کے بیٹے کے روشتے اورسلوک سے

بریشان ہوکرسٹ ہرکوچھوڑنے لگے۔ وکرماجیت کے زمانے کامکھینتری اس کے بلطے کا

بیری ایک ہزاد سال بعد مہادامہ زنبیر نیکھ دیاست جموں وکشمیر کی گذی ہے۔

بیٹھا۔ وہ بڑا دھم کرم والا آدی تھا اور دھرم استھانوں کو بہت مانتا تھا۔ کہتے ہی کہ

ایک بار مہادام وزنبیر نیکھ بہت شخت بیاد ہو گیا۔ ہرطرح کا علاج کیا گیا لیکن دِن بدِن

اس کی ھالت بجر ٹی گئی۔ ایک داست خواب میں آسے مہامایا دلوی نظر آئی اور اس نے

مہادام سے کہا کہ وہ اس کے کھنڈر بنے مندر کی ضرور مرمت کرائے۔ مندر کی مرمت کرائے۔ مندر کی مرمت کہ دیا اور اس خے

اور اس کی بیادی دِھرے دِھرے کم ہونے لیگے۔ مندر کی مرمت ختم ہوتے ہی مہادام اور اس خواب بہادام کے دن آئے تو مہادام النہ سے نہا ہی فاندان کے

اور اس کی بیادی دِھر کیا۔ نو دا تروں کے دن آئے تو بہادام ابنے شاہی فاندان کے

ساتھ دہامایا کے مندر میں ھا خرب وا۔ وہاں اس دن سے ایک بڑا مجنڈ اداکیا اور کنوادی

کنتیا قرل کے باؤں دھو کر دان کی پُوما کی۔ بس اس دن سے اس مندر کی مانتا ہے۔

نگی اور لوگ دُور دُور سے آگر منت ہی مانے کی۔۔۔۔۔

کہانی سُنانے کے بعد مہاتا ہے کہا۔

تم تعمی اینے یے کوئی منت مان لو تمہارے ماتھے کو دیکھ کرلگتا۔

جيون مين برايش ملے گا."

"يُشْ ابِيَشْ تودِدهي كے ہاتھ سي سے - مي كيا منت مانوں مہاراج ؟"

"تمہاری اپنی اچھاہے"

امزناتھ کی یا تراسے لوٹ کئر میں ڈاداکرنے والے بہاتیا سے دھادانگری کی کہانی سننے کے بعد جب میں ایکدم اکیلا گھنے جنگل میں او بڑ کھا بڑ دا سنے برعلی د ہاتھا اور وی بھی میری طرح ' دن کا سفر طے کر کے اپنی آزام گاہ کی طرف لوٹ دہاتھا' تومیں نے اپنے آب میں یہ فیصلہ کیا کہ ایک دن میں اپنے اس شہر کی کہانی تھوں گا' جسے صدیوں پہلے را جہ جامبہ لوجین نے بسایا تھا اور جس کے عین سامنے توی کے دوسرے کنا دے بہا راجہ وکر ما جیت نے دھا دانگری کے خوبصورت شہر کی بنیاد دکھی تھی جوبرسوں بعد رات کی دات میں کھنڈ دہوگیا تھا۔ اور کھی جوبرسوں بعد ماراجہ کی دات میں کھنڈ دہوگیا تھا۔ اور کھی جوبرسوں بعد ماراجہ کا کہانی کو مہاراجہ کی ایس شہر کی کہانی کو مہاراجہ گائے ہے۔

عوام میں کام کرنے کی بات میں اُن دنوں سوجتارہ تا تھا کیونکہ میرے کئی اور دوست کھی ایساہی سوچ رہے تھے۔ اور فیوڈل اِدم کے فلاف لڑنے نے کا ادادہ کررہے تھے۔ اور فیوڈل اِدم کے فلاف لڑنے نے کا ادادہ کررہے تھے۔ کیے میں سیسے بہلے لکھتا تو وہ چلے سیکن ایک بات رہی ہی ہے اگر یہ کہانی میں اس سے بہلے لکھتا تو وہ چلے سین ایک بات رہوتے۔ جو حالات وقت اور یقیناً مختلف ہوتے۔ جو حالات وقت اور تھیناً مختلف ہوتے۔ جو حالات وقت اور تاریخ نے ہم ہراب عیاں کئے ہیں وہ بہلے کہاں ہوجود تھے؟ تو کھر میری وہ بات تھی تو ایک دم مختلف ہونی میں بیان کرنے کی کوششش کی ہے۔ حوالات کے ساتھ ساتھ کہانی موبدی رہی ہی تو بہتی رہتی ہے۔ مالات کے ساتھ ساتھ کہانی موبدی تو ہوتی ہے۔ مالات کے ساتھ ساتھ کہانی موبدی ہی تو بہتی رہتی ہی اور اُس کو کہنے کا انداز تھی تو بہتا رہتی رہتی ہے۔ مالات کے ساتھ ساتھ کہانی موبدی تو بہتی رہتی ہے۔ اور اُس کو کہنے کا انداز تھی تو بہتا رہتا ہیں۔

رہتاہے۔ اگرمیں ناول کے صفحات میں الفاظ کی مردسے اپنی بات پوری طرح سے نہیں کہرسکا تواپ میر ہے مہونٹوں کو حرکت کرتے ہوئے دیکھتے جائیے۔ میں اپنی بات اب محمی کہے جارہا ہوں اور آئندہ محمی کہتا رہوں گا' جب تک کہ جسم وزبان کی وہ کیفیت رہے گی' جس کا اظہار فیض احمد فیض نے اپنی نظم" بول ' کے ان معرفوں میں کہ لہ سر۔

> بول کو نب آزاد ہیں تیرے بول نربان اب تک تیری ہے بول کو سیج زندہ ہے اب تک بول مولچیو کہنا ہے کہہ لے

کشمیری لالے ذاکر مرجنوری طاقط شه

۳۹۱ سیکٹرسم کم اسے چنڈی گڑھ

وه درمفنان مابخی کی بیشی تھی۔ اس کا نام وُون تھا۔ وُون کھا۔ وُون کشیری زبان میں چاندکو کہتے ہیں۔ حبۃ خاتون کو بھی تو دُونی کہرکر پکارا جا تا تھا کیونکہ وہ چاند کی طرح خوبھورت تھی اور اُس کی شاعری پُورنیما کی چاندنی کی طرح نرمل بیوترا ورزندگی بخشش تھی اور چاندنی کی طرح ہی اس کی شاعری کی خوست بوشیر کی حسین وادمی ہیں چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی۔ اِسی نئوسٹ بویس شرابور ہو کر توسٹ ہزادہ یوسی شاہ چک اس کی کاش میں سرگر دال اس حسین وادمی میں پہنچا تھا۔

"اس کی فربت نہیں آئے گی " "کیوں ہو"

اس ليدكروه برواوزل ميد ايول بري ري جيكث ووجات الدين

" الرعباي ايول برسنفور وكيا تو ؟ "

" وَ يُواكِ كُ كُ لِيول بِركت وات كار"

"أك كرايول مع تمهاري فرادكيا عيم ؟"

"میری بان کا درباز جان برکسی فرا دی کی دمیاتی فکن نہیں ."

یشیل اتنی زور سے بنسی گئی اور اس کے گور سے گور سے گلوں پر اس شدّت کی بنسی سے ا منتر بی میں گاری کا کار میں میں ایک کار میں اس کے گور سے گلوں پر اس شدّت کی بنسی سے ا

لبوك شرقی اتنى كبرى جوگئى كى كەجى درگياسخا ـ

ا تناتوين اس مع يعين بين في رائحاكمهي وب مير مصنحت يروالدا بني روب دارا واز ين يُو يقت عقواكس ما أن وي في الما يك ويست بن كي كني مرى تقريرى بوراورث مركار كو جوان كاق وہ مخیک تقی یا فلط ؟ اور میرے" کھیک" کے براہو کی ایسی ہی مر فی کے دورے میں رہے والد کی ا منکھوں میں براجاتے تھے اور میں ان کی تاب زلا کر کمرسے مع اہرتکل آیاکر تا تھا الیکن ابو کی سرتی کے ان لان لال ڈوروں کوسٹیل کے توسے گالیں پرلہواتے ہوئے دیجھ کرمیں ڈرتومنرورگیا بخالیکن کم سے سے با ہزئیں بھاگ سکا تھا۔ کیونکہ میری اورشیل کی گفت گوایک بند کمرہے میں نہیں ہوری تھی، بلکہ دریاتے توی کے اس بہت بڑا نے میں پر کوڑے اوی کے سرخ سرخ ان کو دیکھتے ہوتے ہورہی کتی اجس نے اینے اندروانے کتنی کھر کھری جانوں کی سُرخ مٹی جذب کر لی کتی اورا پینے کناروں سے دُوربسے کتنے ہی گاؤں کو ڈبوریا تھا۔ اب اس کی کو توز کر نیا کی بنا دیا گیاہے اوراب توی کے یا فاکوئی ملہوں پرکاف کرواس کی طغیا فاکی شدت کو کم کردیا گیاہے۔ اب دریا تے توی کایان برسات کے دنوں میں اشنے گا وُں کوعز ق نہیں کرسکتا 'جننے کہ وہ ان دنوں کیا کرتا تھا ' جن دنوں کی با ہے میں كرد إبول اوريه بات مبهت دن يُما في بي شايديهي كارن موگامير سے اس زمنى روغل كا ، بوميرى شخصیت کا حدین چکا ہے کر حب میر ہے سامنے کو نی مشلما کے کھڑا ہوتا ہے پاکوئی چپلنج آ ما تا ہے تومیں ورکر کھا گتانہیں اس کاپوری سمت سے مقالم کرتا ہوں ، بنا ارجیت کا خیال کیے۔ لکین شیل کی ماں کے دریا رمیں پہش ہونے کا چیلنج بڑا ہمّت آ زمامتھا ۔ شاپر میں اسس بہت بوسی جولی ہیں ابہت وسیع کمرے کے عین درمیان اکسیلا کھود ااس چیلنج کا سے منا

يركسكتا وربارجاتا

سیکن شیل ڈوگرہ بڑی باہمت روکی تھی۔ وہ بھی اپنے لیول پرایک جنگ روہ ہی اور اس جنگ بین سیکھی اور اس جنگ بین کسی دوسرے کوسٹر کیک کرنا نہیں چا ہتی تھی۔ وہ اپنی جنگ اکیلے ہی روسے گی اس جنگ بین سے بین کسی دوسرے کوسٹر کیک کرنا نہیں چا ہتی تھی۔ گئی توبیدان سے لوٹ کر نہیں کھیت ہو جائے گئی جیسے گئی توباہو کے قلعے کی کالی دیوی کے سامنے تھے کہ کراس کا احسان مانے گی اور برشا دلے کو فقے کے جھنڈ سے کو لپیٹ کراس کے جرافوں میں ڈال دسے گی اور با ہو کے پہاڑی ڈھلان سے اُٹرکر واپس چی جائے گی۔ ڈوگرہ دلیے ہرفتی کے بعدایسے ہی توکیا کرتے تھے۔ وہ تو خیر بجروں کی بلی بھی چڑھ ایا کرتے تھے ۔لیکن اُسے توبلی جڑھ مانے میں اُس میں اُٹر کے حقے ۔لیکن اُسے توبلی چڑھ مانے میں اُس میں اُٹر ہے سے دوستی ہوجا نے کے بعد دہ مجھی ختم ہوگئی تھی۔

نشیل نے اپنی جنگ اکیلے ہی لوی اور حب جیت کر با ہو پہاؤسے اُٹر کرمیر سے پاس اُتی تو ہر می طرح بانپ رہی تھی۔ اس کے گور سے گالوں پرلہو کی سُر خی بہلے سے بھی زیادہ شدید ہوگئ کقی کیونکروہ دُفعوب میں جل کرائی تی تھی اور بے حد تعکی اور ٹوئی ہوئی تھی .

اورکھراس نے اپنا دُھوپ سے تپتا ہوا چہرہ میرے سینے سے رگا دیا تھا اور ایکدم کھیچھک پڑی کھی۔

"ا بہم ہیں فریادی بن کرمیری ماں کے دربار میں حاضر ہونے کی حزورت نہیں ۔ " میں نے رشیل کو اور زیادہ کس لیا تھا اپنی بانہوں میں۔

" مجھ معلوم ہے تم فرا دہیں کر سکتے مرف جنگ کرسکتے ہو۔ میں نے تمہاری جنگ کھی لوٹ لی ہے !

میں نے شِل کے بیلنے سے بھیگے ہوتے بالوں پرا پنا چہرہ دیکا دیا۔

البيل تم سيسنا دى كررسى مول يك

ا در کھرشیل میرے باز قوں سے کھسک کر فرس پر ہے شدھ گر پڑی ا در ہیں دیر تک اس کے چہر سے پر کھنڈ ہے پانی کے چھینے مار تا رہا۔

دس دن کے بعد ہاری شا دی ہوگئی۔

شادی پربہت ہنگامہوار کھ میرے گھروالوں کی طرف سے رکھ سِٹیل کے گھروالوں کی طرف سے رکھ سِٹیل کے گھروالوں کی طرف سے تو ہنگامہ اتنا شدید کھاکہ وہ ہم دونوں کومردادینا

چاہتے تھے۔ شیل ہی کی ایک دوست نے ہیں بناہ دی اور ہم پانچ روز تک اکھنور کی ایک پڑائی سی حویلی بیں بڑے دولت کے دریا تک کو و سیکھنے نہیں ایک بڑائی سی حویلی بیں بڑے دریا تک کو و سیکھنے نہیں جاسکا تھا ، جو آن و لؤں پور سے زوروں پر تھا ا در را ت بھراس کی شوکتی ہوئی لہروں کی آوازیں گھروں پر دستک دستی رہتی تھیں۔ دریا وس سے میر سے متن کی ایک الگ داستان ہے۔ میں نے طوفانوں کے کواڑوں پر خور بھی تو کئی بار دستیں دی ہیں۔

میرے دوستوں نے اپنی ما توں کے زبور چراکرا درا پنے باپوں کی جیببی ٹیول کرکا فی رقم
اکھفی کرلی اور ہم دولوں کو ترغیب دی کرا گفتور کی ایک پڑا فی اور سیلن کی ماری حویلی میں قسید
میمسننے کے بجائے سرینگر چلے جائیں اور وہاں کسی اوس بوٹ میں کھا کھ سے رہیں ۔ یہ صروری تو
نہیں کہ ہا توس بولوں میں سمندر پارسے آئے ہوتے تو رسط ہی رہ سکتے تھے اوران کے مالکوں
سے اور ملازموں سے ہتک آمیز سلوک کرنے کی جرائے کرسکتے تھے ۔ جنا بچیش اور میں وستوں
کی چراتی ہوئی قبیں بنی چیوں میں ڈالکو سرینگر کے لیے روانہ ہو گئے رشیل کے پاس وہ رفتیں کھیں جوائس
کی سہیدیوں نے چراکر اس کے حوالے کی تھیں اور میری جیب میں میرے دوستوں کی چرائی ہوئی رقیس کھیں ۔

سے دمعنان ہوک اسپ نینٹ کھی اور اپنی ذمہ داری برطمی خوش اسلوبی سے بنیھائی کھی۔
پہلے ہی دن ذون نے جس طرح سے ہاری دی کھی بھال کا کام 'اپنے ذمہ لیا 'اس سے
سٹیل اور میں دولوں بے حدمتا مرہو تے ۔ اپنی عا دت اور پر وفیشنل مربینگ کے مطابق اس
نے جب پہلی بارشیل کومیم صاحب کہر کر مخاطب کیا تو مجھے سنس آگئی ۔ کہنا تو بیں چاہتا تھا کہ
وہ اسے میم صاحب کی جگہ " چور نی صاحب 'کہے لیکن شیل نے اسے خود ہی توک دیا تھا۔
" میں میم نہیں ہوں ذون رمیس تو ولایت میں ہوئی ہیں۔ میں تو اسی ریاست کی رہنے دالی ہوں یہ

" توآب كوكياكم كربكاراكرون ؟"

" تم مجھے آپاکہاکرو میں تو تمہاری بڑی بہن ہوں مہاری کو تی بڑی بہن ہے ؟"

" جي نهيل -"

" تواج سے میں ہی تنہاری بڑی بہن ہوں "

یہ کہ کوشیل نے اُ سے اپنے ساتھ چٹا لیا اور ڈون ایکدم کھلکھلااُ کٹی ۔ اس کے دو نوں گالوں پر دوجھونی جھونی جھیلیں اُ بھرا تیں ، جن میں معصوم شمنا وَں کی مُر غابیاں تیرر ہی تھیں اور اپنے گیلے نبھوں کو بھرا رہی تھیں ۔

"ا ورآب كوكياكم كركياراكرون ع" ذُون في مجمع مخاطب كيار

" بحورصاحب ؟" يس فيجواب ويا-

"اس بے چاری سے تو ہزاق زکرو،" پشیل نے ٹوک دیا۔

"أ تى ايم سورى "

"مينش ناك سريه ذُون فك سے بول أكفي .

رشیل اور میں دولؤں زورسے بنسنے لگے۔ فرنگیوں کے ساتھ ہا قس بو مص میں گفتگو کرنے سے ڈون اتنی انگریزی توسیکھ ہی گئی تھی۔ فرنگی ٹورسٹ اکٹران کے ہاؤسس بوٹ کوکراتے پر لیتے رہتے تھے۔

" تمتہا راکوئی بڑا کھائی ہے ؟ "

" نہیں جی "

" توتم مجهمه ابنابر ابهائى مان لوا ور مجه كهائى صاحب كدكر مى كاطبكياكرو!

```
"- 6313."
 " تمهار سے تومز ہے ہو گئے ڈون برلوی بہن اوربرا ابھائی مفت میں مل گئے تہیں !
                                     "آپ کے کھی تومز ہے ہیں یا وہ بولی۔
                         " سم في الني الني اليم الإلمي الواكب وديدي ب ين
                                          "ا سے تو میں کھ گاکرلایا ہوں ۔"
                         "ار سے ایکفیں سواتے ہذاتی کے کھی تونہیں آتا "
                                                   " پيار کھي توآتا ہے "
                                     " خاك أتا ہے! بشيل نے جواب ديا۔
                                   " زُون كوما لينے دو يجرنبول گائم سے "
                                       "أب مرى أيا سے فيكرواكروكے يا"
                    "سب مردابنی بیویوں سے مرف جھگرا اس کرتے ہیں کیا ہ"
                           " تمہارا آبا مبی تھگر اکر اے تہاری ال سے ہ"
                       "ببت كرتا ب كيمهى توبيط مهى ديتا ب أسے."
                                                           " שא ננטף"
                                                              ". LTU!"
" آج گفرهاکراین مال سے کہد دینا اب رمضان جوا سے محمی تفکر انہیں کرے گا ."
                                                              "كيول ؟"
 "بس كبر جوديا يم ابنى ال سے كبد دينا رس نے دون كوابن طرف كھينچة ہوتے كما يا
                                      " ركيسے ہوسكتا ہے كھا فى صاحب ؟"
                                                    " ايسا ہي ہو گا ذُوني "
               "اگر چھکوانہیں ہوااورمیری ال کو ارنہیں بڑی تووہ مرجاتے گی "
                                                     "مرکیے جاتے گی ؟"
```

" وہ تو هرف ارکھا نے کے لیے ہی زنرہ سے آپا میری امال کے ساتھ کی سبھی عوری مرف ارکھا نے کے لیے ہی زندہ ہیں ؛

" تم کھیک کہرہی ہو وون میری اپنی ماں کے زندہ رہنے کا کھی یہی راز ہے۔ ہمارے منکک کی زیادہ ترعورتوں کے لمبی عرتک زندہ رہ بسنے کابس یہی ایک راز ہے ۔ مار کھا و اور گھروا لے کے یاؤں دباؤ ۔ اس کے یاؤں دبائی جنت ہے ۔"

ہمار سے کھا نے اورسونے کا انتظام کرنے کے بعد دمھنان جُوا در وُون دولوں اپنے ڈونگے میں چلے گئے ، ہونگین لیک ہیں کوئی زیادہ دوری پر نہیں تھا۔ اورایک مو فی سی رسی کے ساتھ کنار سے برا گئے شہتوت کے ایک برط سے بندھا تھا۔ شا دی کے بعد وہ پہلی رات تھی جس بیں ہمیں سکون اوراطمینان کا احساس ہوا تھا۔ ہم بہت دیرا پنے ماضی کے معمولی معمولی سے واقعات دوہرائے رہے جن میں ہم اور ہمار سے کئی اور دوست بھی شریک تھے۔ ایک ایک کرکے اُن سب دوستوں کویا دکرتے رہے ، جنھوں نے ہمیں اس ماقس ہو فی بی کھودی کا دن رہ سکنے کی توفیق دلائی کھی ۔ اور کھر بہت دیر تک ماقس ہوٹ کے بیڈروم کی کھودی کا کھولی کا دن رہ سکنے کی توفیق دلائی کھی ۔ اور کھر بہت دیر تک ماقوس ہوٹ کے بیڈروم کی کھودی کا کھی دن رہ سکنے کی توفیق دلائی کھی ۔ اور کھر بہت دیر تک ماقوس ہوٹ کے بیڈروم کی کھودی کا ایک میں بھی تیرر ماکھی اُن میں بھی تیرر ماکھا ۔ لگتا تھا پور نہا شی بس آنے والی تھی ۔

یوں کھولکی کے سامنے کھوئے ، میرے کند صفے پر ہاتھ رکھے بشیل نے ایکدم رونا شردع کر دیا۔ "کیا ہوگیا ا چا کے شیل ؟" میں نے اسے اپنی بانہوں میں پستے ہوتے کہا۔ "ان ان یا داگئی۔ پور نمایش کا برت رکھے گی تو مجھے بہت یا دکر سے گی ۔"

" مجھے کھی تویاد کر سے گی ."

"ليكن كسى اوركانديك مين " أس في كهاا وركور مسكرا في كوستسل كى د

" مجھے جی بھر کے گالیاں دے رہے ہوں گے تمہارے ماں باپ ۔ شایر لورس میں رہا بھی لکھوا میکے ہوں گے "

"ايسانهين كرسكتے. وه عزت دارلوگ بي ر"

" جھ سے زیا دہ عزت دارہیں ہ"

" ال المتهاري كياعزت ب عشركم مروس مقاني بس تمهار عفلا ف د لوري

ננשונט ב"

شیل کی بات شن کر مجھے بڑاصدمہ ہوا۔ میں نے اپنی بانہوں کی گرفت ڈھیلی کو دی اور کھڑکی سے ہدہ کر، بستر پرلیٹ گیا۔ مجھے احساس ہوا کہ جاگر داری کی جڑیں اگر کسٹے بھی جائیں ، جاگر داران نہ جنیت بچر کھی قائم رہتی ہے۔ پشیل اپنی مال کا دربار تو چھوڑا تی کھی لیکن درباری رونت ابھی باقی کھی ایس ۔

ا سان بین چکتے ہوتے چا ندی ہلی ہلی روشنی کھولی سے داخل ہوکرمیر سے بہتر کے ایک حصے پر بھر ہی کھی ۔ جو ں بوں چا ندا پنا سفر پورا کرتا رہے گا ، کھولی سے اندر آئی ہوئی چا ندنی کھی ابنا زاویہ بدلتی رہے گا ، رندگی کے سفر بین انسان کھی شا پرمیل کے بچروں کے جا ندنی کھی ابنا زاویہ بدلتی رہے گی ۔ زندگی کے سفر بین انسان کھی شا پرمار کھر والوں کے جھوڑ نے ساتھ ساتھ اپنی سوچ کے زاویے تبدیل کرتا رہتا ہے ۔ اپنے جاگر دار گھر والوں کے جھوڑ نے کے کھوڑ ہے ہی دن بعثر بین کسوچ کا انداز شا پد بدلنے لگا کھا رہتر بین آئی میں بند کر کے لیٹے ہوئے گا گا رہتا ہے جسے کر ہاؤس بوٹ کے فرش پر ہوئے گئی تھی ، جس پرخو بھور سے رہتی میں جھے لگا رہتا ہے دھاگوں سے کر ھا تی والا سفید سفید نہرہ بچھا تھا۔ بین چونک کرا کھا اورشیل کو بیٹھی ، جس پرخو بھور سے کھی گا ہوا چہرہ میر سے ہا قوں پر رکھ دیا تھا ۔ بین چونک کرا کھا اورشیل کو فرش سے اکھا کرا بینے قریب بستر پر بھھا لیا ۔

"بشيل ميرى بات دهيان سي شنو!

رشیل نے کوئی جواب نہ دیا اورمرے کندھے سے لگ گئی۔

"ان اکھ دنوں میں ، بوسم نے گھر سے کھاگ کرشا دی کر لینے کے بعد چھپ جھپ کر گزار سے ہیں ، جس میں اُن کی رات بھی شامل ہے ، میں نے اپنے خاوند ہونے کے کی ادھیکار کا استعمال نہیں کیا ہے ۔ ہم اُسی طرح پوتر ہو جیسے سات دن پہلے تھی اور اُن کی رات بھی دیسی ہی رہوگی ۔"

میری بات سن کرشیل نے اپنائم آلو دچېره ، میر کند مصے سے آتھاليا اور بولی . "کیاکہنا چاہتے ہوئم ؟ "

" يركه تم واپس جوں چلى جا وّا ورائنى ماں كے دربا رِخاص ميں حاضر بوجا وّيتمهارى ماں مممين معا ف كر د ہے گى يُن

" تم سجھے ہوکھرف مہارا جر کے خلاف تقریریں کرنے اورا خباروں ہیں زہراً گلنے سے ہی زندگی کے تقاضے پورے ہو جاتے ہیں ہے

"ابسوچاہوں کرشا یرنہیں ہوتے بچاندنی داتوں میں عرف اپنے جاگر داراں ابب کے بیے آنسو بہانے سے اور ابنی غلطیوں پرافسوس کرنے سے ہوتے ہیں'' کے بیے آنسو بہانے سے اور ابنی غلطیوں پرافسوس کرنے سے ہوتے ہیں'' "شٹ اپ یُوایڈریٹ وہ چنی اور بستر سے آنھ کھ کرمیر سے سامنے کھڑی ہوگئی ۔ "بس میں بہی چاہتا تھا۔ متہا دااصل دوپ تواب آیا ہے سامنے ''میں نے بڑے سکون سے کہا۔

" ديڪه ليانا اصلي روپ ې"

" إن يبهت سندرب يه مريع جواب ين كوئى كرفتكى نهين كفى .

" تویں کل صبح واپس جلی جا دّ ں گی۔"

"4 4"

اس کے بعد سم دونوں اپنی آنگھیں إوس بوٹ کی جھت برگاڑے جاگئے رہے۔ دونوں فاموش تھے۔ دریا کے دونوں کناروں پرکھڑے تھے درتیا کہ ورنوں کناروں پرکھڑے تھے درتیا کی تندام میں اور کناروں کو جوڑنے والاکوئی بہا تھا ، دریا کی تندام میں اسے بہا لے گئی تھیں ۔ ہیں ابھی تک تلاش کر رہا تھا میں کالو عا ہوا کوئی تخذ ، جسے دریا پار کرنے کے لیے استعال کیا جاسکتا ہو بیش کیا تلاش کر رہی تھی، مجھے معلوم نہیں ۔ اور کھرا دھی دات کے بعد مجھے لگا کہ شیاں تھا کہ کہری نمین دوریا کی لہریں دھیرے وہے وہ نے ہو تے میل کا مرتخذ بہا کر سے جا رہی تھیں۔ مسیح تک یہ سارے تی تھیں دوجب چاہیں مسیح تک یہ سارے تی قولر جھیل ہی بہنچ جاتیں گے۔ اگر کسی طرح دو ڈل جھیل ہی بہنچ جاتیں گے۔ اگر کسی طرح دو ڈل جھیل ہی بہنچ جاتیں تیار کرلیں گے، جھیں وہ جب چاہیں جاتیں تیار کرلیں گے، جھیں وہ جب چاہیں کھینچ کرنتی نتی جگہوں پر لے جاتیں گے۔

لیکن ہارے سوچنے سے کیا ہوتا ہے ؟

کچھی تونہیں ہونا۔

گورونانك نے بھى تويہى كہا تھا:

سوچیں سوچ نرہو و تیے ، جے سوچیں لکھ وار

مگرم م مجر مجعی سو چنے رہتے ہیں مر مگوری ، بریل ، مردن ، مردات رسوچنا ہی شایدانسا ن

كامقدر ہے۔



صبح سوير ب ذون أن كفى چات كير. " يس اندرا جادل ؟ "

" آجا و دُون ۔ " میں نے جواب دیا ۔ مجھ لگا جیسے میں دات بھر جاگتا ہی دا کھا۔ دُون نے اخروط کی لکوئی سے بنی طرح میں رکھا چاتے کا سامان میر سے بستر کے سامنے رکھی تبائی برقکا دیا۔ میں نے دیکھا اس کی آنکھیں سُوجی ہوئی کھیں ۔

" تمبارى أنكفين توسوج ربى بين "

"كَمَالُ سُوح رہى ہيں ؟" شِيلَ ہِرْ بِرُاكِراً كُلُّى تقى را سے لگا تفاكہ بيسوال ہيں نے اُس

سے کیا تھا۔

میں نے اُس کی اُنکھوں کو دیکھا۔ وہ واقعی سوج رہی تھیں۔

" سۇج تورى بى " يىل فىسكراكركها \_

" تم نود يسي كية ربيت بو"

"أنكفين توآب كى واقعى سُوج رمى مِن آيا!" دُون سِالون مِن چاتے أند ميت بوتے بولى -

" سُوجن توتمهاري أنكھوں ميں كھي ہے ."

ذُون تجينب كي اوراس في بيالى من جات أند لنا جورديا اس في است دونون ما ته

ابنی اً نکوں پر دُھر کیے۔

"كيا بهوا ذُون ؟ "

" وہی جوہررات ہوتا ہے میرے البامیری اماں کو بڑی طرح مارتے ہیں اور میں الگ کھودی رو تی رہتی ہوں یہ اس کی آواز کیکیا نے لگی کتی ۔ کھودی رو تی رہتی ہوں یہ اس کی آواز کیکیا نے لگی کتی ۔

" كل دات كمى بدفيا تها أس نے ؟ " بس نے إو جها -

"ببت برىطرح."

"بس آج کے بعد متباراآبا تمہاری اتاں کونہیں مارے گا" میں نے بوے اعتما و کھرے

لېچىپىكها ـ

"آپ نے تو کل بھی بیبی بات کہی تھی' بھائی جان ۔'' " میکن کل رات میں نے بھی بہت مار کھائی تھی ڈونی ڈیر ''

"آپ نے ؟"

"- U!"

"كس في مارا كفااً بكوي

"عہاری آیانے۔"

"اسى ليے آپاک آنگھيں سوج رہی ہيں ؟"

"کجھی کبھی ظام کرنے والا کبھی روتا ہے ذُون ۔ وہ پھتا و مے کے اُنسو ہوتے ہیں اور اس جب وہ روتا ہے آئسو ہوتے ہیں اور اس جب وہ روتا ہے آئسو نہیں اور اس کے آنسو چھم کرتے رہتے ہیں اور اس کی آنکھیں شوجتی رہتی ہیں !'

" تمہارے کھانی جان کھیک ہی کہ دہے ہیں '' یہ کہتے ہوتے شیل بسترسے اکھی اوراس نے ذکون کو اپنے ساتھ چٹالیا پشیل کی سُوجی ہوئی آنکھوں کی سُر فی ذکون کی سُوجی ہوئی آنکھوں

کی سر می میں تحلیل ہورہی کھی۔

سے اپنے درباریس کے کورس کے انہوں کے انہارے میں اور خون کی مان کی میٹر دونوں کی مان کی اسان کی ایک محرکوراکائی ۔ جس کے کسی روب ہیں ۔ وہ سرسوتی بھی ہے، چنڈی بھی ہے، بینا بھی ہے، دردپدی بھی ہے۔ دردپدی بھی ہے۔ ایک طرف وہ ایک دردپدی بھی ہے۔ ایک طرف وہ ایک عزیب بابنی کی بیوی کی حیثیت سے مارکھاتی ہے تو دوسری طرف وہ شیل کی ماں کی حیثیت سے ایک ایک حیثیت سے ایک میں مونے دیتی ۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ دولوں بہلو سے ایک فرسٹریٹن اورکھٹن کے انلہار کے مختلف روب ہیں ۔ بے بسی اور مجبوری کا انلہار کے مختلف روب ہیں ۔ بے بسی اور مجبوری کا انلہار کے انلہار کے مختلف روب ہیں ۔ بے بسی اور مجبوری کا انلہار کے انسووں سے بھی ہوسکتا ہے اور تت دسے بھی ۔

دُون کی مال تصویر کاایک ورخ ہے۔

یشیل کی مان تصویر کا دوسرار م نے۔

ڈون کی اُنگھوں کی سوجن تھو پر کا حرف ایک و حکفے کا نتیجے ہے اور پشیل کی آئی ہوں کی اُنگھوں کی سوجی سوجی کے موس آنگھیں اس بیے سوجی بیں کہ وہ میرے بہلو میں پڑی تمام رات تصویر کا دوسرا اُن خوجی رہی ہے اور میں نے یہسوج کر ساری رات اُنگھوں میں کا نی ہے کہ وہ بڑے سکون اور آرا م

سے سور ہی گھی۔

ہاری مجوری یہ ہے کہ ہم ایک وقت میں تقویر کا حرف ایک ہی رُخ دیکھ سکتے ہیں۔ دوسرار فرخ ہماری آنکھوں سے او حجل رمبت اسے رشایداسی کیجھی کبھی ہمارے فیصلے کھی يك طرفه بوتے ہيں!

انسان کس قدر مجورا در بے ب

ميرے الله اسے تنجمی منو د مختار کھی تو کر!

ا سے کبھی اپنے فیصلے فور کبھی توکرنے دے ! اپنے فیصلوں پر دستخط کرتے دفت اس کے قلم کو اپنی انگلیوں کی گرفنت سے آزاد

جائے بینے کے بعدیں نے ذون سے کہا۔

" ناسشة كنتي ديرمن مل سكتاميخ دُو بي ذيرو"

"أب كونا تة جلدى چا سيتے ؟ "

" توجلدي تيار موجاتے گا ، بھائي جان ي

"بات یہ ہے کر تمباری آیاکوبس پکرانی ہے!"

"كمال ما ناجي آيكوي"

" ده کول ؟"

"ا سے اپنی مال کی بہت یا دارسی ہے "

۔ ذون کھلکھلاکرمہنس پڑی ا دراس کے گالوں کی جیمیلیں ا درگہری ہوگئیں۔

"أب سيح كهربيم بي ؟ "

"الخفول نے سیج کبھی بولا ہے جواب بولیں گے۔ بس محبوف کی کمائی کھار ہے بس شروع سے یوا شیل نے کہا لیکن اس کے لیجے میں کسی قسم کی تلی بہیں کھی۔

میں مسکرا دیا تواس نے اپنی إت کی وضاحت دوسر سے دھنگ سے کی ۔

"جب اجھی ہفتہ کھر پہلے، ٹا دی کے دن بندات کے برشلوک برسرملا ہلاکر اہاں ا

كبررہے تھے۔ اس وقت بھی جھوٹ ہى بول رہے تھے تہا رہے لاڑلے بھائى جان ؛ "ليكن تمهارى آيا توصيح سے بے كررات كسواتے سے كے جھے ہيں بولتيں الحفو ل نے کل رات تو دہی توکیا تھا کہ وہ صبح یہاں سے چلی جائیں گی " " مرية زنين كما كاكم جون ما وَ ن كي " " تماراكوتى ا دركهي كفكانه به مجھے توعلم نہيں !" دون بے چاری ایکدم خاموش کھوی کفی ا در ہماری گفت گواسے بالکل سجے میں نہیں آربي تقي ـ " مِن تو ها دَن گی نشاط اور شا بها رباغ " "کیاکرنے ہ" "خوبصورت كيوبول كوديكففا ورول كي سيركرنے " "اکیلی جا وگی ہی "نہیں ۔ ذُون کھی میر ہے ساتھ جاتے گی ۔ جلوگی نا ذُون ہو" "آباسے پوچھنا پڑے گا۔" " وه يس بو جهالول كى تمهين توكونى اعراض نهين ؟" " نہیں آیا ۔" ذُون كے چبرے سے لگتا تھا جيسے اسے كھ توسمھ ين نہيں آر ا كھا يشيل نے ہم دونوں ك لا ان مين اسس بي جارى كوخوا ومخواه كفسيد في الما اس في حرب عرف المرى نظرون سے میری طرف دیکھاا وربولی به "أينبين واتين كے مادے ساتھ ؟ " "نہیں ۔ میں نے نشاط اور شالیا رہبت بار دیکھ رکھے ہیں جم دونوں ہی جا و " " میں آپ کے بغیرنہیں جا وں گی ۔" "كيون نہيں ما و كى ؟"سِيل نے يو جيا۔ دُون برى دىنى شكش ميس كفى راس في ميرى طرف دى كھا تو مجھے لگاكد أىسے ميرى مدوكى خرورت کھی ۔ "ا سنے کھائی جان کے بغیر کیسے جاسکتی ہے یہ ، میں نے جواب دیا۔

" وه خودنهیں بول سکتی کیا ؟ تم اس کے وکیل ہو ؟ " "إں میں تومراس شخص کی و کالت کرتا ہوں جو خود بول نہیں سکتا ما در فاموش رہنے کی وجرسے اپنامقدّمہ ہارتا رہتا ہے !"

" توبولئے وكيل صاحب عدالت سن دسى سے "

" ہم نے مقدّمہ جیت لیا ہے۔ اب وکیل صاحب نہیں بولیں گئے ." میری بات سن کر' اب تک خاموش اور گم ُوصمُ کھڑی ذُون نے کھل کرقہ قہر لیگا یا اور

اس کے گالوں کی گہری جھیلوں میں جذبات کی مُرغا بیاں اپنے گیلے بنکھ کھرو بھوانے لکیں۔

رسیل کھی مسکرا دی ۔

ان دولؤں کی مسکراہٹ کی دھوپ میں نہا یا ہوا ہماری زندگی کا ایک مشتر کہ نا زک لمحرایک کوٹے موڑسے صبح سالم گزرگیا تھا۔ زندگی کے ان نا زک نا زک لمحوں کے یوں حفاظت سے گزرجانے سے ہی زندگی کی خوبصورتی اورعظمت قائم رہتی ہے۔

ذُون نے بڑی کھڑئ سے ناستہ تیار کر دیا اورشل اور میں جدی سے نہا دھوکرتیا ر
ہوگئے رشیل نے جب اپنے شکفتہ اورشا داب ہونٹ میر سے گالوں پردکھ دیے اور میر سے

ہوگئے رشیل نے جب اپنے شکفتہ اورشا داب ہونٹ میر سے گالوں پردکھ دیون میں تازہ خون

ہوگئے در رہے معنبوطی سے پکر کر اسے زور سے دبادیا تو مجھے لگا جیسے میر سے بدن میں تازہ خون

ووڑنے لگا تھا۔ رات مجھے احساس ہوا تھا جیسے میرا جوان خون میری ناڑیوں میں جم ساگیا تھا اور

اسے پھل کرجسم کے مختلف حصوں میں پہنچنے کے لیے کسی تیز الاؤکی تبش کی عرورت تھی میں نے

حب شیل کے جسم کو گھا کر اسے اپنی بانہوں میں سے لیا تواسی کھشن ٹر سے میں نا شہر سجاتے

ذرون اندر داخل ہوئی۔

" بڑی بے شرم ہوئم '' بیں نے شیل کواپنی اِنہوں سے الگ کرتے ہوئے کہا۔ "بے شرم توآپ ہیں بھاتی جان '' ذُون تباتی پرناٹ تدر کھ کر بھا گئے لگی۔ "کھہرا بھی بِٹائی کر تا ہوں تیری ''

ذون بڑی کھڑن سے ابرنکل گئی۔

رمفنان بڑو نے بخوشی ڈون کو ہمار ہے ساتھ جانے کی ا جازت دیدی ۔ بلکا سے ہمیں کھیک طرح سے گھا نے کھوانے کے لیے صروری ہدایتیں بھی دیں ۔ کھریہ بھی کہاکہ سیر سے لوٹنے کے بعد ہم لوگ اس کے ڈونگے میں ہی چاتے ہیں گے ۔ اس نے ہمیں سبز ممکین لوٹنے کے بعد ہم لوگ اس کے ڈونگے میں ہی چاتے ہیں گے ۔ اس نے ہمیں سبز ممکین

چا تے کے ساتھ تازہ کی کے کھلانے کا بھی و عدہ کیا جمری دلچیپی تورمفنان جو کی ہوی سے ملئے ہیں کھی۔

میں یہ جا ننا چاہتا تھا کہ اس بدنصیب عورت میں کیا جُرائی کھی جس کی وجہ سے اس کا خاوندائسے
ہردات مارتا تھا اوروہ کیوں اب مارکھانے کی اتنی عاوی ہو چکی کھی کہ اس کے بغرزندہ فرات کھی کہ کا مارکھا نا بھی ایک نشر ہے جس کی ایک بارعادت پرطہاتے تو بھروہ چھوٹھا نہیں ، بلکہ
وقت کے ساتھ ساتھ یہ عادت اور پکی ہوتی جاتی ہے اور حبب تک جسم ساتھ دیتا ہے
عورت کو مارکھا نے ہیں مزہ آتا ہے۔ اور کھی تو گئتی ہے ہودہ اور ساج وشمن ایسی عادیمی ہیں جن
کے ہزاروں لوگ شکاریں ۔ لیکن ان سے چھکار انہیں عاصل کر سکتے مسلسل مارکھاتے رہنا
کھی توایسی ہی ایک عادت ہے شاید

رمضان مُجَوَف ہمارے لیے ایک بڑھیا سے شرکارے کا انتظام کر وایا۔ شکارے کا نام ان شہزادہ "کھا رسے کی نام " شہزادہ "کھا رسیٹوں پر بہت موٹے موسے زنگدارگد سے رکھے تھے۔ دھوپ سے بچنے کے لیے شکار سے کے لیے شکار سے کے اوپر بڑی بیاری سی مکتی رنگوں والی مجھت ڈلی ہو تی تھی رشکا رہے کا مانجی ایک خوبھورت نوجوان کھا۔ اس کا نام مبارک کھا۔

"مبارک ، یہ لوگ میر ہے خاص مہان ہیں ، ان کا خیال رکھنا اور انھیں جی مجھر کر ڈل کی سیرکرانا۔ ڈون بھی ان کے ساتھ ہے ۔ " رمعنا ن جو نے ہدایت کی تھی ۔

" کھیک ہے رمضان چا چا "

الكونى شكايت نه مونى چا سية ال كوي ا

الكونى شكايت نهين بهو كى اطمينا ن ركھو يـ"

جب تک مبارک چپو کی مدو سے شکار سے کوکنا رہے سے دھکیل کر پانی میں نہیں الا یا ور مضان کنار سے بر کھڑا الیا ' رمضان بخوکنا رہے پر کھڑا الیا ' رمضان بخوکنا رہے پر کھڑا الیا ' رمضان کنار سے بر کھڑا الما کے مال تاریل نے دوں کھی اسس کی مدد کررہی تھی۔

یں اس سے پہلے بھی تو ڈل کی سرکر جبکا تھا۔ تیر تے ہوتے کھیتوں اور پانی میں کھلے کول کے بہت بڑے برائے بولے کیوں کے بہت بڑے برائے باریں جانے کیوں کے بہت بڑے برائے اگرائے میں بہلی باریں نے سامنے مجھے ایسالگ رہا تھا کہ آئے میں بہلی بار ایک اچھے شکارے میں بیٹھا تھا۔ بہلی باریس نے سامنے کے بہاؤ دیکھے تھے۔ بہلی ہی باریس نے تیرتے ہوتے کھیتیں براگی ہوتی سبزیاں دیکھی تھیں اور بہلی ہی دفعیس نے ڈل کے پان میں کنول کے بیارے بیارے ایرائے برائے گلابی بھولوں

کو دیکھاتھا 'جن کے پتوں پر پانی کی بوندیں اب بھی دھوپ میں موتیوں کی طرح چک رہی تھیں۔ میں نے محصوس کیا کہ یہ سب جو مجھے اتنا نیا 'اتنا پیا را اور اتنا خوبصورت لگ ر ہا تھا صرف پرشیل کے ساتھ ہونے کے کارن تھا۔ ساتھ ہونے کے کارن تھا۔

" مجھے توآج یرسارامنظر یہ پہاڑ کناروں پر گھے سفید ہے کے درخت، ول کے پان میں چارچناروں کا یہ حالی میں بیااور خوبھورت لگ رہا ہے یں

" مجھے بھی توسب کھے نیا نیا ہی لگ رہا ہے کتنی سندرتا اور کتنا الو کھا پن ہے وا تاورن

"- U

شکارا ڈل کے عین درمیان میں تھا اب ۔ ذُون مبارک کے پاس سے اُکھ کر کھر ہمار سے قربیب اُگٹی تھی ۔

"يه وأتاورن كيا بهوتا به أيا به" ذُون في سوال كيا \_

"ما حول " میں نے جواب دیا۔" زبان ویکھا کیسا سستلہ کھڑاکر دیتی ہے۔" میں نے ہنس کرکہا۔

"أج توما حول بهت خوبصورت لك رم عد ، كما تى جان ي،

"كيول بُوا ہے ايسا ؟ "

" کیونکہ میں کئی فہینوں کے بعد نگین سے نکل کرا دھرا تی ہوں " ذون فے سکراتے ہوتے

جواب ديا ر

"يرسب نوبهورن مخبارے آنے سے نکوری ہے نا ہ"

" جی ہ" ذُون نے ہنتے ہوتے جواب دیار

"ايك بات كهون شِيل ؟"

"كبونا ي

"كنول كے كچول اس يعے تا زه اور نوبھورت لگتے ہيں كروه پانى بيں رہتے ہيں۔ پانى اور ہواادر دھوپ بيں رہنے والے لوگ بھی توسدا تروتا زه اور شاداب اور خوبھورت رہتے ہيں۔ پانى كاكتنا بڑا اثر ہے كچولوں برا درانسالؤں بر ـ''

"اسى كيے تو ذون اتنى خوبصورت سے "

یشیل کی بات شن کرد ون شر ماگتی اوراس کے گالوں برجھی کنول کے مجدولوں کا گلا بی پن اجراً یا۔

عالانكروه فو دلمحكم بيلياس إتكانلهاركرهكي كقى -

"سٹراکیوں رہی ہو ذُونی ہے عہا ری آیا نے تو بالکل کھیک ہی بات کہی ہے ۔" "سرکھشن تین شکاروں کی ایک لولی ایک د وسر سے کے پیچھے تیزرفتاری سے ہمار سے شکار سے کے پاس سے گزرگئی۔

شکاروں بیں بیٹھے تورٹس نے زور زور سے تالیاں بجا کراپنی جیت کاا علان کیا یم تینوں کھی ان کی فتح بیں شریک ہوگئے اور ہم نے بھی تالیاں بجانا سٹروع کر دیں ۔

" میں اور تیز چلاؤں، صاحب ؟" مبارک نے پوچھا۔

" بہیں مبارک ہم بہاں مقابد کرنے بہیں آتے رنطف اُ کھا نے آتے ہیں رزندگ کا سطف الحفانا بہت کم لوگ وانتے ہیں ۔"

" ار في من معى ايك مزه مو تاسد مبارك " يشبل في كها ـ

"ير بات تم كبررسي مو ؟ "

" ہاں ؛ ہار نے کا ایک علی وہی تطعت ہوتا ہے۔ اس کا شایر تہیں اندازہ نہیں !"
" مجھے اندازہ نہیں اس کا بیشیل ہو یہ بات وہ کہر رہی ہے جس کے بالحقوں میں کئی کئی ۔
ال اس در "

"كون كس سے بارتا ہے اوركيوں بارتا ہے۔ يہ بہت كھن سوال ہے راس كا بواب دينے

والاخود كھىكى بار مارچكا بوتا ہے شايد "

ذُون کھ دیم ہارے پاس بیٹھ کر دوبارہ مبارک کے پاس جل گئی تھی۔ وہ یا نیمیں دھرے دھے۔ دھرے چیوجلاری تھی ۔ وہ دونوں چیو بھی چلار ہے تھے اور آپس میں بائیس بھی کہ سے تھے۔ ان دونوں کوٹ یدایک دوسرے کا ساتھ بہند تھا۔ اُوپر گہرا نیلاآ سان تھا، جس میں اُہمیں کہیں با دلوں کے شکر ہے تیرر ہے تھے کہی تیز دھوپ شکارے کی بھولدار مونی جا در کے اندر سے گزرکر ان موٹے موٹے گدوں پر بھی پر جاتی تھی، جس کے ساتھ کے ساتھ کے دائیں طرف طوف دیکھ کوسل اور بی بیٹھ لگائے فاموٹ میٹھ کورڈ دوڈ کے کناروں پر لگے سفید سے کے لمیے او پنج کی مسکرا دیتے تھے۔ دائیں طرف بحور دوڈ دوڈ کے کناروں پر لگے سفید سے کے لمیے او پنج درخت بڑے دونوں اور بھی اون کے میاس اور کھی اون اور کھی اور ان کی کاروان کے بہا ڈوں کا طویل سلسلہ اول کے پڑاسرار بانکین میں اور کھی اون اور کھی اون اور کھی اون اور کھی کور باکھا۔ اور دائیں باکھ کے بہا ڈوں کے دامن میں چیٹم شا ہی کا کھنڈا، میٹھا اور زندگی بخش تھر نا کور باکھا۔ اِنھیں پہاڑوں کے دامن میں چیٹم شا ہی کا کھنڈا، میٹھا اور زندگی بحق تھر نا

ہدر ہاتھا۔ نشاط اور شالیار ہا ع کے رنگ برنگے کھول اور جپاروں کے بڑے ہے ہا اسے درحت رجن کے تنوں برا بھی تک مغلیہ خاندان کی برھیا تیاں مُرتسم کھیں) اپنی بہاری گٹار ہے کھے اور کچے ہی دوری بر ہرون کھیل اُس اِن سے بھری بڑی کھی، جوا و نجے بہاڑوں کی ذرطانوں سے بہر کر، چھیل ہیں جمع کھا اور وا دی ہیں رہنے والے لوگوں کو چینے کا پانی بحٹا تا تھا۔ شکارالبنی فحقوص رفتار سے ڈل کے پانی میں ترتا ہوا سا آگے ہی آگے بڑھتا جارہا کھا اور میں خاموت سے اپنے جو میں آگے ہوں آگے بڑھتا جارہا کھا اور میں خاموت سے اپنے آپ بی ڈو با ہوا سا آگے ہی تاریخ دہراتے جارہا کھا بھو میں نے بھو میں ہوھی میں اپنے آپ بی گار کلہن کی آگھ تربگوں پر تمل بھاری کھر کم کتاب اور تربی کی تاریخ دہراتے جارہا کھا کہو میں بر چھی میں بڑھی کھی دوان تربیکی کا ارتھ ہے اور خان ہوں کا دریا ۔ کتاب کی آٹھ تربیکی یا درائی کو کلھنے کے لیے اپنایا ۔ کلہن کا والدکھیک بنڈ ت را جا کا بڑا قابل وزیر کھا اور اُس کے کا رن گلہن کو در باری بی اپنا کو کھا اور اُس کے کا رن گلہن کو در باری بی اپنا ترجی سلطان زین العا برین نے فارسی میں کروایا تھا اور اُس کا نام میں بھر الاسار کی کہا ہمار کھا تھا۔ اور اس کا نام اسلام ایک عظامتا۔ دو اسلام کھا تھا۔ اور اسلام کا نام اسلام کھا تھا۔ دو کھا تھا۔ دی کھا تھا۔ دو کھا تھا۔ د

کلہن بندوت نے اور سے ۱۱۵۰ بعد مسیح میں لکھنا سندوع کیا اور اسے ۱۱۵۰ بعد مسیح میں کھنا سندوع کیا اور اسے ۱۱۵۰ بعد مسیح میں کمل کر دیا اس نے اس کتاب میں ۲۳۳۳ سالوں کی کشیر کی تاریخ کا اعاط کیا ہے۔
کاہن بندت نے اس تاریخ کا آغار ۱۸۸۱ قبل مسیح سے کیا ہے۔ اس سے پہلے کے ۱۲۹۹ سالوں میں قریب قریب ترب ۵ راجا و ک نے شعر پر حکومت کی لیکن ان میں سے کسی کے بار سے میں کسی تسم کا دیکا روح موجود نہیں ۔ جنا نج کلہن نے داج ترنگی کا آغاز راج گونا ندہ سوم سے کیا ہے جو ۱۱۸۸ قبل مسیح میں کشیر برحکم ان محقا۔
قبل مسیح میں کشیر برحکم ان محقا۔

اراج ترنگنی کے مطابق کسی زمانے ہیں ساراکتنجرایک بہت بڑی تھیا ہواکرتی تھی جس کا نام سی سرکھا۔ اس ہیں جال او دنام کا ایک اسر رہتا تھا اور چاروں طرف کھیلی ہوئی تجھیل پر اس کی حکم ان کھی ۔ وہاں کے ناگ لوگ اس سے بے حد نالاں تھے۔ چنا نچ ہر جابتی کشیپ نے ان کی فریا و دلوتا قرب تک بہنچائی اور ان سے برار کھناکی کروہ جل اور اُسرکو مارکر ناگ لوگ بی جان کی جان بچائیں رکہا جاتا ہے کہ دیوتا قرب نے اپنی شکمتیاں استعمال کر کے استی سر جھیل کا لوگوں کی جان بچائیں رکہا جاتا ہے کہ دیوتا قرب نے اپنی شکمتیاں استعمال کر کے استی سر جھیل کا

تام پائی شکھا دیا۔ اب جل اود اس کے لیے اپنے آپ کو چھپانے کے لیے کوئی جگر نہیں کھی۔ دیونا وّں نے اس برحد کر کے اسے ماردیا اور اور ناگ لوگ بڑے سکون سے رہنے لگے۔ اور ان کے سب سے بڑے واجنہل ناگ نے ان کی حفاظت کی زمہ داری اپنے اُدہر لے لی۔

یہ تو کھرکتی صداوں کے بعد را جر پر درسین نے پا نڈر بیتھن کے مقام پر سر سنگر شہر کی بنیا د
رکھی ۔ پانڈر بیتھن سنسکرت لفظ بڑ ناا وشٹھان کی برلی ہوئی صورت ہے، جس کے معنی ہیں
بڑا ناشہر ۔ پانڈر بیتھن کا مندراً ج بھی سر پنگر سے کچھ ہی میل دور سر سنگر جموں ہائی و سے سے زوا
اندر کی جانب باتیں طرف نشیب میں ثابت وسالم موجو دہے ۔ اگر چہ یہ مندرا ب بادا می باغ
کی فوجی چھا وی کا ہی ایک حصہ بن گیا ہے ۔ جہاں فوجی جوان اکٹر درسنوں کو آتے رہتے ہیں
اور میر سے سامنے پانڈر بیتھن کے قدیم مندر کی پر چھا تیں تیر دہی کھی جسے میں نے دوسال ہیلے دیکھا
تقا۔ شرکا را ول کے یانی پر وقص کرتا ہوا آگے ہو صاحا رہا تھا۔

سراسر تجرکا بنایہ مندرکشیریں فن تعیرکا منفر دنمونہ ہے۔ سردل کی سطے کو نظریس رکھیں تو یہ مندرساڑ ہے سترہ فی فی مندرساڑ ہے سترہ فی ہے اور بنا و سے کے اعتبار سے منڈ پ قبیل کی تعیرات کے زمرے یں آتا ہے۔ طرز تعیر کی برکھ سے پانڈر تیفن کا مندر حدت کا حساس دلا تاہے ۔ تین تہوں والے سردلوں کے دونوں اُور چوکوریا تے نئ طرز تعیر کے مظہر ہیں ۔ تعیر کی جدت اور دلواروں کا رقے نہ اور ساتے کا ایک دِل پذر منظر کھلتا ہے۔ اس سے پہلے کا آڈے نہ آئے کے طفیل روشنی اور ساتے کا ایک دِل پذر منظر کھلتا ہے۔ اس سے پہلے کی تعیروں ہیں ایسی خصوصیات کی کمی وکوتا ہی محسوس ہوتی ہے۔

توسلوں پرشتمل مندرکی اہرائی طرز کی تھیت دوحصوں ہیں ہٹی ہے۔ اوپردالی حجیت اور نجلی والی حجیت کے درمیان ایک ہٹی ہے جس پرچا دوں اور مورتیوں کی قطار بہی ہے۔ مورتیوں کی قطار بہی ہے۔ مورتیوں کی قطار کے اوپر اولتی اُنجاری گئی ہے۔ اوپر کی حجیت میں چارطرف چار روشندان ہیں جو گاندھا را دور کے دیونائی ،طرز تعمیر کے نشا نات ہیں مندر کے شال ،مشرق اور مغرب کی طرف سے درواز سے ہیں اور حبوب کی اور کھو کی۔ چاروں طرف سردلوں کے بیکون ہیں گر" لوکیش" کی مورتی عرف شالی درواز سے والی سردل پر ہے۔ باقی تین طرف محض تریکو نے موجود مہیں۔ قیاس ہے کہ ان سردلوں پر مجمی مورتیاں رہی ہوں گی۔ مندر کے فرش پرسلین کھی ہیں اور تی جا کے کمر سے کے وسطیں سات فدے م بع نشیب مندر کے فرش پرسلین کھی ہیں اور تی جا کے کمر سے کے وسطیں سات فدے م بع نشیب

رہی ہے، جہاں مورتی وغرہ کے لیے چیونزہ یا بھدر بیٹھ دہا ہوگا۔ ٹرانے وقت کی کوئی مورتی وہاں نظر نہیں آتی۔ مگرا ب شیبی حصے کو بھر کے اس پرسینٹ کا ایک چوکور چیونرہ بنا یا گیا ہے چیونز سے پرسینٹ کی ہی برنالی ہے جس میں ایک چھوٹا میٹولنگ بیوست ہے۔

مندرکی دیوادی سادہ ہیں گراس کی اندرونی قیبت کشمیریں پھروں پرم بعن میں سے اندرونی ایک قابل دیدشال ہے اندرد فی چھت کوئین ہم مرکزم بعوں ہیں با نظا گیا ہے ، جن ہیں سے اندرونی مربعے کاکونہ اہری مربعے کوہر طرف سے نصف پر کافتا ہے ۔ بیچ کے مربعے میں ہارہ پچھڑ یوں والاکنول اُنجاد الگیا ہے اورکنول کے إر دگرد دانے دار چکر ہے ۔ چکرا ورم بعوں کے ذریعے اندرو فی چھت میں چھو نے بڑے ہو ہے بارہ تکون بنے ہیں۔ ہر بڑے بکون میں پچھشوں کی ایک بوٹری اورم چھوٹے تکون میں ایک بچھش کو انجاد اگیا ہے ۔ طرز تعمر کے لی اظر سے مندر کی اندرد فی چھت جبین ڈانگ طرز سے میل کھا تی ہے ۔ مندر کے سیجھروں کے بنے چبو تر ہے ہر اندرد فی چھت جبین ڈانگ طرز سے میل کھا تی ہے ۔ مندر کے سیجھروں کے بنے چبو تر ہے ہر اورل طرف ایک سیدھ مانحیوں کی قطار بنی ہے۔

بنیل نے مجھے اپنے آپ میں اس بڑی طرح دوبا ہوا دیکھ کرکہنی سے ملایاا ورکہا۔

"كياسوج رہے ہو ؟"

"سو چرد ام موں کہ پانڈ ریتھن کی چو ق سی بستی کے زیافے سے لیکر جہلم کے کنار ہے ہر سنیر گڑھی میں تعمیر ہوئے ڈوگرہ را جا ڈں کے پرشکوہ محلات کے زیا نے بک مشیر کی وادی میں رہنے وا لاایک عام آ دمی آج بھی وہیں کھڑا ہے جہاں وہ را جہ پرورسین کے زیا نے میں کھڑا تھا۔ و ترستاندی ابنانام بدل کر دریا تے جہلم بن گئی ر دیری ناگ، مارتنڈ ، پٹن ہری پربت ، آونتی پورم کی تاریخی صنیتیں تبدیل ہوگئیں ۔ لایشوری ، حبہ فاتون ، شندرستی، سنخ ٹورالدین ولی، با باریش ، حفرن ، پیر دسٹیر فانیا ر پر بڑے ہوئے اوران کے بارے میں نتے نتے تاریخی انکٹنا فات کیے گئے لیکن وا دی میں رہنے دالے عام آ دی پرکسی مورخ ، کسی محقق ، کسی اوسی یا صحافی نے کوئی کام نہیں کیا۔ وا دی میں رہنے والے قوام پر کسی مورخ ، کسی محقق ، کسی اورب یا صحافی نے کوئی کام نہیں کیا۔ وا دی میں رہنے والے قوام پر کسی مورخ ، کسی محقق ، کسی اونے یا مختوب کی کام نہیں کیا۔ وا دی میں رہنے والے قوام پر کسی مورخ ، کسی محقق ، کسی اون یا جائی درکاگ نیٹن ہے " میر سے اچا تک سوال پر ، برشیل ہی بہان چا ہتا ہے ۔ تم نہیں چا ہتیں اپنی درکاگ نیٹن ہے " میر سے اچا تک سوال پر ، برشیل جو نک بڑی ۔

"فرورچامتی ہوں "

"اورحب تمبيل برريكاك بين نهير المتي ي " توببت برالگا ہے۔ بردی وسور شن بون ہے من میں بنا دے کاجذبه اکبراہے۔" "بس يني مواج عشيري عوام كے ساتھ بھي ماكنين ابني آئي دنينتي سين في دو اتني معدلون سے اپنی شنا حنت کوترس رہے 'یں ک "اوراب، وردرد في محرب كرر مي " "اورجب، فرميزيشهن ايك خاص ينتيج برأ عانى بوكو كجربغا وت كاجذبه كجرن لكتاب! "اورسم جیسے لوگ اس جذبے کو ہوادینے کے بیے اُ جاتے ہن ا " ہم ناتیں گے توکون اور اہاتے گا۔ اگر کون بھی نہیں آتے گا توجانتی جو کھر کیا ہو گائ "مارك اور ذو في اوران كے ساتھ رمضان فجواد رشايداس كى مجبورا ور بياس بيوى بھی گور میش کواپنے خوبصورے، شکاروں ہیں سیر کروانے سے انکار کر دیں گئے۔ وہ اپنی محنت اتنے سیستے داموں نہیں بیمیں گے۔ والی ان انستے ہوئے لادے میں بدل حاتے گا \_ شالیار اورنشاط کے کھول انگار ہے بن جاتیں گے اوروادی میں مرسمت اورمر مبکہ جھا و ں دینے دالے چاروں کے یتے آگا۔ آگانے اکیں کے ا اكياكبررمي بوتريا " کیا۔ ہی کہ را ہوں ۔ وہ وقت اب دور نہیں ہے بہیں میتا و فن کی آ وازکوسنا بابية واين كان بندنهين كرنے عابتين " "مبارک ور دون کیا سوج رہے ہوں گے ہمارے إرے يا ۔" " ابھی وہ سوچ کی اُس منزل پرنیں سنچے جس کان وکرکرر با ہوں اس سے پہلے کردہ المامنزل برئينجين ميں كھ كرلينا چاہتے " " ہم کرو کھے ہی میں ۔" "كاكيا ہے ہمنے ؟ كروالوں كے درسے قيب كرسٹاد؟ كرلى اور جرنيرات ك

این بات که دی کقی ـ

میری اُ دازش کر ذون شکارے کے دوسرے کونے سے اُکھ کر ہارے قریب آگئی تھی۔ " بھاتی جان تھاکڑا کیوں کررہے ہوآیا سے ہ"

" نہیں تھبرُ وانہیں کررہا ۔" میں نے ذون کا ہاتھ پکر کررا سے اپنے پاس بٹھالیا۔ "میں

توكشيرك كها ن سنا را تقائمهاري آپاكه.

"کہانی اتنے غصے اوراتنی اوکی اوازیس سنائی جاتی ہے ؟"اس نے بروی معصومیت سے سوال کیا۔

"یران کی عادت ہے یوئیل نے ذُون کو بڑے ہیار سے کہاا درا سے قریب کمینج لیا۔ ذُون کے آجائے سے وہ جوا کی تنا وَ سا چھاگیا تھا ہمارے زمہنوں پڑوہ دُور ہوگیا۔ "اچھاکو ٹیکٹمری گیت سنا وَ ذُون یوئ

"مُسَنَا تَى ہوں ! اُس نے بِناکسی بنا و بی تکلف کے فوراً ہی گانا شروع کردیا سے پہرکے اس خاموش اور ساکن ماحول میں ذُون کی اُ دازادر کھی خوبھورت لگ رہی کھی مبارک کے جبد کی دھیمی دھیمی آداز جیسے ساز کا کام دے رہی تھی ذُدن کے گانے کے ساتھ ۔

نشاطا درستالیارکے کھولو!

بهار معزيز بهانون كااستقبال كرو

ہارہے یہ عزیز دہمان بہت دورسے آئے ہیں

اکفوں نے بہت لمباسفرطے کیا ہے

يربهت كفكر بوت بي

نشاطا درسشالبهار کے کھولوا

ہمارے عزیز مہانوں کااستقبال کرو

ذُون نے گاناختم کباتوسِ نے اور میں نے زورسے تالیاں بجائیں۔ مبارک نے بھی
چپو چپو ڈکر تالیاں بجانا سٹروع کر دی تھیں۔ ذُون اس کی تالیوں کی آواز سُن کر قبقہ لگاتی
ہوئی ہمارے پاس سے اُکھ کرمبارک کے پاس چلی گئی۔
دہ دونوں دیر تک زور زور سے سنستے رہے۔
جب ہم والیں پہنچے تو شام ہوگئی تھی۔

ہم بہت تھکے ہوتے تھے. خیال توآیا کہ اب رمضان بُو کے ڈونگے میں نہ ماتیں ۔ اؤس بوف میں ہی جاکر چاتے بی لیں گے لیکن ذون کو یفیصلمنظور نہیں کھا۔ "آپ نگین نہیں جائیں گے توا بابہت ارامن ہوں گے ." " ہم دولؤں تمہارے آیا سے معافی مانگ لیں گے " میں نے کہا۔ "آپ سے تووہ کھے نہیں کہیں گے لیکن ان کا سارا غصتہ امال پر اُئر سے گاا وراُس کی پڻائي ہوگي يا " ذون کھیک کہرسی سے ۔ میں وال ما ناچا ستے " ذُون ہماری رمہنما فی کر رہی کھی۔ جب ہم کچھ فا صلاطے کرکے نگین پہنچے تو رگا جیسے ہم ایک بھری پڑی سِتی ہیں اَ گئے تھے۔ بڑی رونق تھی یہاں کِتی اِ وَس بوط بھی یہیں لگے کقے رہبت سے ڈو نگے بھی تھے ۔ رمضان ہاراانتظار ہی کرر ما تھا۔ " لگتا ہے بہت لمبی سرکرائی ہے ذون نے '، آپ لوگوں کو ! ا " تھک کے بور ہو گئے ہیں رمضان صاحب " " تواً تيے " وهنان في ميں استے دونگے كے سامنے لاكر كو اكر ديا يا " تويه ہے آپ كا دونگا ۽ " ذُون میں چھوڈکر ڈونگے کے اندر طلگتی ۔ دمفنان نے ہم سے کہا۔ " ڈو کے کے اندرتوگری ہوگی میں یہیں آپ کے بیٹھنے کا انتظام کرتا ہوں!" جس بروے ساتھ ڈونگا سندھا تھا دہاں دراصل ایک جھوٹا ساٹا پُو تھا جس میں سیدکے بوے بوے ورحت لگے تھے اوران کے ورمیان کا فی کھی حکہ تھی مہم اس کھلی جگر ہو کھونے این کرر ہے تھے کر ذُون ہار سے لیے لکوی کے دوچھوٹے چھوٹے اسٹول ہے آتی۔ " بينه آيا "اس في ايك المنول شيل كو پيش كيا . "أب بھاتی جان بہاں بیٹھیں ۔"اس نے دوسرااسٹٹول مجھے اوفرکیا اور بھر بولی۔ "اللَّا مين أب كي يع استول لارمي مول " وه پير دو نگے کي طرف چايگتي .

" دراصل ہمارے اس تین ہی اسکول ہیں کوئی چو تھا مہمان اُجا تے توہم سب کو کھڑا رہنا پرہا ہے۔ اواپن بات کہ کر مطان جوزورسے بندار زُدناس کے بیے بھی اسٹول ہے ا تی تھی۔ وہ اس بر بیٹھ گیا۔ " تو ذُون چاتے پلاؤ ہیں یا " سادارتیارہے۔ ایٹاکریمبی لارہی ہوں ۔" "ا بنی ایّال کو کھی سائھ لانا یہ شیل نے کہا ۔ "وہ شراری ہے!" " شرمانے کی بات، تو ہے ہی ۔ جلویں جانتی ہوں تنہار سے ساتھ !" شِیل ذُون کے ساتھ ڈونگے کی طرف جلی گئی۔ تفوری دیرمیں دُون سا داراً کھاکر لے آئی اورشیل بیالیاں اور کلیے لیے ، ساتھ میں ڈون کی ایاں کوسنجھالے ہار ہے سامنے موجو د کقی۔ میں اسٹول سے اٹھ کر کھڑا ہو گیاا دراسٹول ڈون کی ا اں کی طرف بڑھا یا۔ " ربها اول کے لیے ہے !" اُس فے مسکراتے ہوتے کہا ۔ اس طرح کی مسکرا ہدف تھی جس طرح کی مسکرا مدف ذُون کے ہونٹوں پر کھیلتی تھی۔ دولوں گالوں میں گڑ مے تھے۔ ليكن يرجيلين إنى سيے نهيں عجري كفين رخشك مهوكتي كفين بهت حديك وان جيلو ل میں مُرغا بیاں عوظ رکا کرا ینے بھیگے ہوئے پنھ نہیں جہاڑ رہی کقیں ۔ لگتا تھا جعیلوں میں پانی شوکھ مانے کی وجہ سے مُرغا بیاں کھی آ دھ مری ہوتی مارسی کقیس میں نے ایک بارڈون کی اں کے چیرے کی طرف و سکھا۔ وہاں کنول کے مجدول نہیں تھے۔ بلدی کی گانتھیں تھیں ان کی جگر میسے و و کنول کے پھولوں کا نہیں ، ملدی کی گانتھوں کا بیو یارکرتی ہور ذون کاحسن صبح کی پہلی كرنون كاأجالا تحاراس كى الى كاحس دو بترسورة كے دهندكے كى برجواتين مير محن كو ببت دهكار كايشيل كوشايد مجد سع كلى زاده مدمه بهواتها. مبرسهم كفروم كقے واب كوئي استوا) برز بيرها تھا -کھروے کو ہے ہی ہم نے چائے بی اور خستہ خستہ کلیے بھی کھا تے ۔ اب دات آ جانے کو تھی ۔ اقرس بولوں میں بحلیاں جل اکٹی تھیں مہم ا جا زت سے کر ا پنے إُوس بوف كى طوف جل ديتے . وُون ويس وك كتى تقى . كھ ديربعدا تے كى رمضان

ہارے ساتھ تھا۔ مجھے کہ سمھ میں نہیں آر إنحاك كيسے إت شروع كروں - کھ دور چينے كے بعد يل ني الما -" رمعان ماحد، مين ايك تورست في بنا يا تقاكيمترين إلى اپني بيويون كوست " ديكف يركورسط أوك كتف هجو في بوتي بن مجعاسي لورسط في كما أجوّ ل ين غورتين البينے مردو ل لوجيتي بي " بٹیل اور میں دونوں بہت منے . کھر میں نے کہا۔ "تورسف کی یہ بات توصیح ہے۔" " او کھر دوسری اِت کھی کھیک ہے !" " رمعنان صاحب آپ دلچسپ أ و مي بي " "أب دونوں كى سادى كوفقور سے ہى دن موتے ہيں ا ؟" ". 0 , 3. " " تواک إت کهوں ؟" "اكرائب ابن بيوى سے بہت شد إسم كا پيار چا ستے ہي تواسے بيٹے ! "كياكبرر معين أب رمفان صاحب ؟" "أبِأزاليحة بهر كه سے إت كيحة " "ميرے ككر والے كو غلط راستے برمت واليے! وشيل نے مسكراتے مبوتے كہا۔ " سروع سروع مين دون كي اللكواس كيسي غلطي برارا مقاتوه وه بمرون روتي کقی اور مجھ سے اراض بہتی کقی اُ سے منانے کی کوسٹسٹ کرا تھاتو وہ اور روکھنی کتی ۔ پھر یں نے اسے بغرفصور کے ارناشروع کیا۔ رازی اِت بتا وَں صاحب ہ" " ابجس روزاس كى يِثانى نهيں موتى ده اكب دم بے جان اورمُرد همو عاتى ہے۔ اركها نے كے بعد جب ميں رات كوا سے اپنے ساتھ لاٹا تا ہوں تو وہ مجھ سے ايكدم جمط جاتی ہے اور کھرمرے ای سے اپنی ننگی پیھے ہر اُ بھرتی ہو تی چولوں کو دیرتک سہلاتی سے اور

کھر مجھے پیارکی دولت سے مالا ال کر دیتی ہے۔ ماراب فاطمہ کی زندگی کی بنیا دہن چکی ہے۔ اگر بیں نے اسے مارنا چھوڑ دیا تو وہ مرہ اتے گئی یہ

يس سر تحفيكا غيل بهي ربا كفا إوراس كى بات بعي سن ربا كفا .

جب میں فےاس کی اِت کاکوئی جواب نہ دیا تووہ بولا۔

" میں آج کی دات سے ہی اسے مارنا چھوڑ ا ہوں ، وعدہ ر إ رسكن انجام كے ذمه دار آب ہوں گے يہ

میں نے اس کی بات کا اب بھی کوئی جواب نہ دیا۔ اور و میر سے و میر سے سرنہواڑ ہے چلتا رہا۔

رمضان جونے کھراس سلسلے میں کوئی اِت نہ کی ۔

دہ ہمیں اوس بوٹ میں چھوڑ کر ابجدیاں جلاکر، پان کا انتظام کرکے اور سم سے اجازت کے کر جلاگیاا در کہ گیاکہ ڈون کھوڑی دیر میں آکر ہمیں کھا ناکچلا دسے گی۔ تب تک ہم آرام کر لیس ۔

ذُون أ ني اور مبيل كھا ناكھلاكر چلى تى \_

اُس نے زیادہ گفت گونہیں کی۔ مجھے لگا جیسے دمفان جُونے اسے ڈانٹا کھا۔ اُسے تُلک کھا۔ اُسے تُلک کھا۔ اُسے تُلک کھاکہ این ماں کو مارنے کے اِرسے میں اُسی نے ہمیں بتا یا تھا۔ کام سے فادع ہموکر جب وہ جانے مگی تومیں نے کھی اسے نہیں رد کا۔

اس کے جانے کے بعد شیل ہا قس بوٹ کی کھوٹی کے سامنے کھوٹی ہوگئی اوراً سمان وراً سمان میں جو اس کے جاند کو دیکھنے لگی ۔ جاند کل را سن کے مقابلے میں برٹر اسبوگیا کھا یس دوا یک روزیں پور نماسٹی اُنے والی تھی ۔ میں بھی اگر سِٹ میل کے پاس کھوٹا ہوگیا اور دھیرہے سے اُنس کا ہا کھا بینے ہاتھ میں لے کرا سے چوم لیا ۔

"كيا دافعي عورت ماركهاكرزيا ده بياركرتى ب ، "أس فيسوال كيا.

تمہارے دہن پراجھی مک رمضان جوکی است کا الرہے ہے"

" 10 "

" کھول جا قائسے ۔" برکہ کر ہیں نے شیل کو اپنی بانہوں ہیں لے لیا۔ جانے رشیل کو کیا ہوا۔ دہ بڑی طرح رونے لگی ۔ ہیں نے اسے دلاسہ دینے کی کوشش کی تووہ اور زورسے رونے لگی ۔
" تم زور کا ایک طمانچ لگا ق<sup>ا</sup>میرے گال پر ۔"
اس نے میرا ہاتھ زورسے بچرالیا ۔
" یہ کیا ہوگیا ہے تمہیں ہ "
" طمانچ لگا وَزور کا میرے گال پر رشن شہیں رہے ہو ؟"
" یہ کیا یا گل بن جیشیل ہ "

" إن مين باكل موكن مون - مجهم موس بن لاق - ايك زور دار كفير مى مجهم موس مين

لاسكتاب إب

یں نے ایک بلکی سی جیت اس کے گال برلگائی تو وہ بچو کر بولی ۔

" نامرد ہوکیا ؟ کقبر کھی نہیں لگا سکتے!"

جانے مجھے کیا ہواکہ میں نے ایک زنا مے دار تھپڑجڑ دیا پٹیل کے دائیں گال پر اور پھر ان میں وک جس مار برتی اور گا

كوكى سے ہك كر چپ چاپ بستر پرايدكيا ر

چند لمحوں کے بعیشِل آگر نجھ سے بیٹ گئی اورمیرے ہاتھ سے اپنا دایاں گال سہلانے لگی جوانگارے کی طرح دہک رہاتھا۔

"أ تى ايم سورى سِيل "

ا در کھر شیل نے ان آگھ دنوں میں پہلی بار مجھ سے اس طرح کوٹے ہے کہ بیار کیا کہ میں بیجال ہوگیا ۔ شیل انجانے میں دمضان مانجی کی بات سیج کرنے پر ٹکی ہوتی تھی ۔

دات کے پچھے ہم رجب وہ کھک کرسوگئ تو ہیں نے اندرا تی ہوئی جاندن میں اس کے گال کو دیکھا۔ وہ توجیعے سوج رہا تھا۔ ہیں نے دھیرے سے اپنے ہم وسٹ شیل کے سی کے کال پرد کھ دیے ۔ تبیق سے میرے ہمونٹ جلنے لگے تھے۔ اُس نے بلکی سی مرح ہوت جاند لگے تھے۔ اُس نے بلکی سی کروٹ کی توساری کی ساری چاندن اس کی گردن سے ڈھلان میں بہدگئی ۔ مجھے لگا جیسے چاندن کی اُنڈن ہوئی لہردں کا جھاگ اس کی گردن کی ڈھلان میں بہدگئی ۔ مجھے لگا جیسے چاندن کی اُنڈن ہوئی لہردں کا جھاگ اس کی گردن کے اردگرد جمع ہوگیا تھا ۔ ہیں نے اپنے ہونٹ اُس کے گال سے اٹھا کر بہتی ہوئی چاندن کی لہروں بردکھ دیے جو ڈھلان کے اندر دھیرسے دھیرسے جذب ہوئی جارہی تھی اور کی لہروں بردکھ دیے جو ڈھلان کے اندر دھیرسے دھیرے جذب ہوئی جارہی تھی اور گالے کی لیکنارے پر سفیدسفید جھاگ جمع ہور ہاتھا۔



بشراحرتین دن جان بو جھ کر غاتب رہا تھا۔
سرینگریں ہماری پارٹی کے جولوگ تھے ان کالیڈرا یک طرح سے بشیراح مری تھا۔ اُسی نے
ہمارے بیے ہاقس بوٹ کا بھی انتظام کیا تھا۔ یوں تواس کے والد کا بھی ایک ہاؤس بوٹ تھا
لیکن ہمارا پارٹی ورکر ہونے کی وجہ سے اس نے ہمیں اپنے والد کا ہاقس بوٹ نہیں دلوا یا تھا۔ ہم
سب نہیں چاہتے تھے کہ یہاں ہماری آ مرکا زیارہ چرچا ہو ہم سرینگر آئے بھی تو چوروں کی طرح
ہی تھے۔

ا بھی ہم ناشتے سے فارغ ہوئے ہی تھے کہ بشیراحداً گیا۔ " تم تو ہمیں ہا قس بوٹ میں قید کر داکر غامت ہی ہو گئے 'بشیر کھائی ۔ ، سٹیل نے اسے اُلہا نادیا۔

'ادھر ذرا پار ن کے کام میں اُلھ گیا تھا 'معا فی جا ہتا ہوں ۔'' ''ا تے ہی میری بیوی سے معا فی مانگنا شروع کر دی ۔'' ''اس لیے کر پھر تمہاری ڈانٹ سے رکھ جا وَں گا ۔'' بشیر نے ہنتے ہوئے کہا ۔ '' جاتے پیو گے 'بشیر کھا تی ۔''

"ين كرار إبول "

"توكيا خرب ؟ "ر

"أج تم لوگوں كے محومنے كِورنے كا توكون بروگرام نہيں ؟"

" میں شبل کو مار تند کے مندرا ورمٹن کا تیرتھ استھان دکھانا چاہتا کھا!" "اس پروگرام کوکل پر ملتوی کر دور میں بھی تمہا رے ساتھ چوں گار پہلے گام تک ہو کر

ائيں گے۔"

" ہم تو بمہار مے مہان ہیں بیٹیر کھائی میمکم تو بمہارا ہی چلے گا۔'' " دراصل کچھے دوروز سے محد علی جناح سریننگرائے ہوئے ہیں یفضنفر علی اور کھے دوسر مے سلم لیگی لیڈر مہلے ہی ایکے تھے یہ

"كسغوض سے أتے ہيں يرلوگ ؟ " "مسلم كانفرنس اوزيشنل كانفرنس كامستدهل كرانے كے يدي" "مِسْلُرْتُومِ الصدر بامر كولك اس مين كياكرين كيده" " اس میں شیخ عبداللہ کی رضا مندی تھی شامل ہے۔" " توآج کیا ہونے والا ہے ؟ "سٹیل نے لوچھا۔ "برتاب إرك مين جناح صاحب كونيشنل كانفرنس كى طوف سے استقباليه دياجار ا " توہم کیاکریں گے وہاں ہ" " بحيثيت نيتنل كانفرس كم الكيثووركرز كي مين استقباليه مين شامل مرونا عليه يشخ صاحب سے بھی ملاقات ہوجا تے گی ۔" «مين توا دهر دوياره نهين أسكون گاب . آپ خود بي آجا تيڪا . آپ بھي آتيڪا ٿيل جي" "ا سےرہنے دویس آجاؤں گا یہ "جلسے کے بعد ورکرز کی کھی ایک مٹینگ رکھ لیں گے۔ آپان سے ات کیجتے اور بتاتیے کہ جموں میں کیا صورت حال ہے ؟ " " کھیک ہے بشیرا حدیم چلو، میں پہنچ جا دَں گا پر تاب یارک یو، بشیرا حمر حلا گیا تو " مجھے لگتا ہے یہاں کے درکرز کھوزیا دہ ایکیو ہیں ! "إس كى دو دجبيں ہيں ۔ ايك تو يركر شيخ صاحب كا يہاں كے دركر زسے كہرا را بط ہے اورد وسری وجریہ ہے کسرینگریں دونوں کانفرنسیں زیا دہ مضبوط ہیں۔ برخلاف اس کے جوں میں نیشنل کانفرنس ابھی تک انڈین نیشنل کانگریس کے زیراٹر ہے۔ ابھی اس کی اپنی آئی دینٹیٹی پوری طرح سے اُکھری نہیں ہے۔" "ایک وجادر کھی ہوسکتی ہے شاید " " و ہاں کی مندواکٹرنیت ابھی ڈوگرہ فیو ڈل ازم کی جانی دشمن نہیں سبی ہے "سٹیل یہ

كدكوسكراتي -

" جيسي وشمن تم ہوميري !"

"بس يهي سمحولو "

" توبين فيو دُل إزم كاسمبل بهون اورئم سوشلزم كا ."

" تم توجا گيردار بوجي !

" تم بى تو بومىرى جاگىر مىرى كبرى برى سلطنت !

" جيسے چا ہوظلم توڑواين رعايا بريمرا گال ديكھا ہے ،"

"اس مين فصوركس كاتحاب"

"ر عایاکا محکمران کلم توکر تا ہی نہیں ۔ کملم تو بے چاری رعایا ہی کرتی ہے ۔ ' " ہاتے بیچاری رعایا ۔ ' میں نے شیل کواپنی آغوش میں کھینچ لیا۔ اس کے دائیں گال کو دیکھا میرنی انگلیوں کے مرحم سے نشان ابھی کے موجود تھے وہاں۔ مجھے بیج۔ افسوس ہوا۔

ذُون دو إرها لن كفي \_

"آج توئمہاری اماں کونہیں مارائمہارے ابانے ! مشیل نے بوجھا۔

" نہیں آیا۔"

"اب وہ مارے گا بھی نہیں !" میں نے کہا۔

" مجھ يقين نہيں ابھائي جان "

" يقين تو مجھ كھي نهين يشيل بولي \_

"خدا پر مجھروسدر کھو ذُون ۔ وہ کا رساز ہے ۔" شِیل کی بات کے بعد میر سے لیے اور کچھ شکل برتا ۔ میر برنتا اپنتری کا

كېنامشكل تھا . وې بېټر جانتى كىقى ـ

" ممہارے بھاتی جان کسی جلسے میں جارہے ہیں بم تومیر سے پاس ہی رہو گی "

"آپ کے پاس ہی رہوں گی۔"

" مجھے سما واریس چاتے بنا ناسکھا دوآج ."

"سِکھادونگی میں ڈونگے سے ساوار ہے آؤں گی ۔"

"اینے ایا سے کہنامیرے لیے ایک برصیا ساسا وارکبی خرید دیں "

"ساتھ میں سبر جاتے کی بتی بھی منگوالینا "میں نے سُجھا و دیا۔

" وہ تو میں ہی لا دوں گی یہ ' ذُون نے مسکراتے ہوئے کہا ۔ "ا چھائم سا دار میں چاتے بنا قربیں جاتا ہوں یہ ' میں نے غیرارا دی طور پریشیل کا لم تحدایت لم تحدیدں لے کراسے ہلکاسا دبا دیا ادر کھر ہا قرس

بوٹ سے امرنکل آیا۔

پرتاپ پارک ، میں لوگوں کے گھڑھ لگے تھے۔ بنڈال کو بہت خوبھورتی سے ہجا یا گیا تھا۔
کقوڑے کھوڑے فاصلے پرقومی نعرب اور علام اقبال کے سغر لکھے تھے" جناح صاحب زندہ باز اور "شیرکشمیرزندہ با د" کھی خاص خاص جگہوں پر لکھے ہوتے تھے۔ محمد علی جناح سیٹیج پر چرد ھے توشیخ صاحب نے اکھیں بڑی گرمجوشی سے اپنی بانہوں میں سمیٹ دیا۔ اس کے بعد شیخ صاحب نے خیرمقدم کیا اور کھر بنڈت جیالال کھم نے خطبة استقبالیہ پڑھا۔ کلم صاحب کشمیری بن ڈوں نے جانے ہوئے صاحب بہت خوش تھے۔ وہ تقریر کے لیے کھوے ہوتے کے جانے بہچا نے لیڈر کھے۔ جناح صاحب بہت خوش تھے۔ وہ تقریر کے لیے کھوے ہوتے اور کہا۔

"سرینگریں میرا جو استقبال آج کیاگیا ہے اس پرتوایک با دشاہ بھی فخر کرسکتا ہے ! اس پرتوایک با دشاہ بھی فخر کرسکتا ہے ! ا اپنی تقریر میں انھوں نے ایک جمجھتی ہوئی بات بھی کہ دی راس پرجیالال کلم اوزیشنل کا نفرنس کے کچھ لوگ ناراهن ہوکر سیٹیج سے اُکھ کر چلے گئے ۔

"میرے خیال میں میرا یہ استقبال آل انڈیا مسلم لیگ کے صدر کی حیثیت سے ہوا ہے۔ اس لیے یہ لیگ کے اصولوں کا بھی استقبال ہے ۔"

جب ہمارے پارٹی ورکرزکی مٹینگ ہموئی تویرانکٹا ف ہواکہ جناح صاحب نے شیخ ما ہمیں کویرائے دی تھی کہ وہ مسلم کا نفرنس کے سربراہ چو دھری غلام عباس کے ساتھ بیٹھ کر باہمی مشا درت سے مشلے کوسبھا تیں ۔ شیخ صاحب کوان کی یہ تجویز پ ندنہیں تھی ۔ انھوں نے تو بلکہ جناح صاحب کو یہاں تک کہدیا کہ دہ کو ہالہ کے جناح صاحب کو یہاں تک کہدیا کہ دہ کو ہالہ کے اس بارہادا جرکی ہمنوائی کرتے رہے تھے ۔ اس سے بہتر یہی تھا کہ وہ یہاں کے لوگوں کوان کے حال پر چھوڑ دیں اورمقا می سیاست سے لا تعلق رہیں ۔

یر صاف ظاہر ہوگیا تھاکہ جناح صاحب واضح طور پرسلم کانفرنس کی پشت پناہی کررہے کقے اور شیخ صاحب اور نیشنل کانفرنس سے دُور ہوتے جا ہے تھے ران ہی دنوں مسلم کانفرنس کاسالانا جلاس ہونے والا تھا ۔ اس کے لیے پُو بچھ کونتخب کیا گیا تھا۔ لیکن جناح صاحب کے مرینگریں ہونے کی وج سے یہ فیصلہ کیا گیا کہ یہ اجلاس جامع مسبی سرنیگریں منعقہ کیا جائے میشنل کانفرن کے بارکن اس سے خوش نہیں تھے ۔ انھوں نے شیخ مما حب سے اجازت جاہی کہ جب جناح صاحب مسلم کانفرنس میں تقریر کریں تو ان سے ایسے سوالات کیے جائیں جن کا وہ تسلی بخش جو اب نہ دے سکیں ۔ لیکن شیخ صاحب نے یہ مشورہ دیا کہ جناح صاحب کی تقریر کے دوران کئی مرافلت نہ کی جائے ۔ رالبتہ انکفوں نے یہ کہا کہ اگر تقریر کے دوران جناح صاحب نے کچھ قابل اعتراض نکتے ملی جائے ۔ رالبتہ انکفوں نے یہ کہا کہ اگر تقریر کے دوران جناح صاحب نے کچھ قابل اعتراض نکتے اوراس میں ان سکتوں کا جواب دیں گے۔ میسی کہ انمید کی جارہی کھی جناح صاحب نے اپنی تقریر میں کشمیر کے سلمانوں کو مسلم کانفرنس کا ساتھ دینے کہتھین کی اوراش میں کانفرنس کے خلاف بائیں کیں ۔

وہ تقریریں نے بھی شی میرے ساتھ بشیرا حمدا وردوسے ساتھی بھی بھے ہم سب
کوجنا ح صاحب کی تقریر براعتراض بھا۔ بہم سب کی بردا تے تھی کہ شیخ صاحب بنیشنل کانفرنس
کے ایک جلے کوخطاب کریں اور جناح صاحب کے اکھاتے گئے سوالوں کا تفصیل سے جواب
دیں مشیخ صاحب نے بہاری بات مان لی اورا گلے دن بہی نواب بازار میں ایک بہت بڑے
اجتماع سے حفظا ب کیا اور جناح صاحب کی تقریر کا جواب ویا اور باکستان کے مطالے کی
کورگور منالفت کی مشیخ صاحب کو سننے کا یرمیرا پہلامو تع کھا۔ وہ واقعی بہت اچھ مقرد تھے۔
اور سامعین کی بنبض کو بہتا نتے تھے۔ ان کے دلائل بہت وزن دار تھے اور ابنی تقریر کے ماتھ
کوگوں کو بہا ہے جاتے کتھے۔ ان کی یہ تقریر بڑی موثر اور کا میا ب رہی ۔ اس کے بعد لوگوں میں
کافی جوش کھیل گیا۔ نیتج یہ بواکہ اس طرح کے جلسے دوتین دنوں تک ہوتے رہے اور جناح صاحب
کوگھرا سے گئے ۔ اس کے بعدا کھوں نے کسی ببلک جلسے کو خطاب نہیں کیا اور مکو مت کے
کہاں بن کرا یک ہا قرس ہوٹ میں آرام کرنے لگے ۔ سربی این داؤنے جوائن دنوں وزیراعظم کھے،
کو قوی کی نزاکت کو بہتیان لیا اور شہر میں و فعہ ۱۳۸۷ کا نفا ذکر دیا ۔ اس طرح ہر دوز جلسے منعقد کرنے
کا مسلم ختم ہوگیا۔

میرے سربنگریں کھروز آ جیانے کا فائدہ یہ ہواکہ میری یہاں کے بیشنل کانفرنس کے درکرز سے داقفیت ہوگئی اورشیخ صاحب سے ملاقات کا بھی موقعہ مل گیا۔ اُن سے ملاقات کرکے میں اس بات کا بھی قائل ہوگیا کرجس جد دجہد میں ہم لوگ شریک تھے وہ جائز تھی اور یہ کے حال ف موثر آ وا نہ یہ کے حال ف موثر آ وا نہ یہ کے حال ف موثر آ وا نہ

اُسطانی جاسکتی تھی۔ اس سے میرے اپنے خیالات کو بھی تقویت ملی اور میں نے اپنے آپ میں یہ فیصلہ کرلیا کہ میں ایک ا فیصلہ کرلیا کہ میں ایک آ دھ روز میں جموں لوٹ جاقرں اور وہاں جاکرا بنی پارٹی کو مضبوط کروں اور مند وسلم اتحا د کا ہو عملی دوپ میں نے سرمینگر میں دیکھا تھا اُسے جموّں میں بھی اُجا گر کرنے کی کوشش کروں رہے جھے اس بات کا بھتین ہو گیا کہ ہم سب کو ایک صحت مند قو می نظریہ اپنانے کی طرورت تھی۔ اسی میں ہماری ریاست کی اور سارے ملک کی تھلاتی مضم تھی۔

ان بین چاردنوں کے دوران شیل ایکدم تنها ہوگئی۔ جلسوں میں وہ جانا نہیں چاہتی تھی بشیراحمد کے علادہ اسے کسی اور ورکر میں دلچ بی نہیں کھی۔ ان دنوں صرف زُون ہی اس کی وا حدسا کھی کھی۔ اس نے یہ کیا کہ دُون کی مددسے کشمیری کھانے بنائی رہی اور رات کو بڑے بیا رسے مجھے کھلاتی رہی۔ بشیل نے ایک طرح سے کشمیر کے شہور دسترخوان جسے "وازوان" کہا جاتا ہے اکو تیا رکر نے میں پوری بہارت حاصل کرلی۔

ایک اورد ورستوں کے دوا ور دوستوں کے ساتھ دا پس آیا توسیسی اورد وون دونوں کے ساتھ دا پس آیا توسیسی اورد وون دونوں نے ہماری بڑی تواضع کی ۔

" شِيل جي ا آب ہمار ہے سي بھي جلسے بين نہيں آئيں را بشرا حرف كہا ۔

"بس چھک سی رہی من میں !"

"آپ کے آنے سے ہماری کھ خواتین ورکرزکو کھی حوصلہ ملتا !

"ليدي وركرزين آپ كے ساتھوى "

"بہت کم ہیں ۔ ہما رہے اپنے گھروں کی ہی کچھولکیاں ہیں ۔ آپ آیس تو کچھا در در کرز بھی شامل ہو جاتیں ۔ "

" جموں میں تو کافی لوکیاں میں ہمارے ساتھ۔"

"يہاں تعليم كى بھى كى ہے كھ ويسے بھى لڑكياں ابھى آزادى سے باہر نہيں آئيں "

" مجھے توسیخ صاحب سے منے کی بڑی خواسش کھی !"

" ان سي ملاقات بوجاتي "

" بھائی ، بڑی بھر پر پخفیت ہے اُس شخص کی یہ میں نے درمیان میں اپنی بات کہدی۔ " آپ جوّں میں کو ٹی بڑا جلسہ کریں ۔ ہم لوگ شیخ صاحب کو لے کرآتیں گے ۔'' " بہاں کے جلسے دیکھ کرتو یے خروری ہوگیا ہے کہ وہاں بھی کو ٹی بڑا اجتماع کیا جاتے ۔'' "آپ جب چاہیں ہم اپنے ورکرز لے کر بھوں آجاتیں گئے "

"کٹ کریے - ہیں سوخ رہا ہوں کہ برسوں ہم جموں چلے جاتیں "

"کل کیوں نہیں ہی سٹیل نے مسکرا کر مجھے لوگ دیا ۔
"کل کمیں مارت ڈا درمٹن گھا لاتیں ۔" ہیں نے کہا ۔
" تومیرا خیال ابھی ہے تمہیں ۔ ہیں تو بھی کھی کرمرا پنتہ کٹ گیا ۔"
"تمہارا پتہ کیسے کہ سکتا ہے ۔ مجھے تو ابھی جموں جا کر جوا ب طلبیاں مجلکتی ہیں ۔"
"توکل میں آپ کے ساتھ ہوں گا رکل کی سرمیر سے ذیتے ۔" بشیرا حمد نے بڑے وصلے ا

" تو پھرمبرا پتہ کٹ گیا سمھوٹ ' ڈون جواب تک فاموش تھی بول اُکھی ۔ " تم تومیری اُستانی ہو بٹ اگر داُستا د کے بغیر کیسے کہیں جاسکتی ہے ؟ " سِشیل نے جواب دیا۔

"توبشیراب ہم ددنوں مارے گئے" میں نے کہا۔ " تو ہماراکیا ہوگا ہے" بشیرا حد کے دونوں ساتھیوں میں سے ایک نے پوچھا۔ " عزیز د'تم بھی ہمار سے ساتھ مار سے جا دّ گئے یہ

زور دارقہقبوں کی پچکاریاں مجھوٹ گئیں ہاؤس بوٹ کے اندر ۔ لگاماری فعناانسان دوستی کے نگوں اور نوست بوؤں سے شرابور ہوگئی تھی ۔

اگلے دن ہم چاروں کا قافلہ مارتن کو منٹن بہلگام اوراً ونتی پورہ میں گھومتا گھاتا جب سرینگر پہنچاتوروشنیاں جل اکھی تھیں۔ رمضان جو ہاؤس بوٹ میں ہماراانتظار کرر ہائھا۔ فیصد بر اس کا کھا کہ ان کے ایک میں ہماراانتظار کرر ہا تھا۔ فیصد برا اس ان کھی مجموں کے لیے رواز ہوجائیں گئے ررمضان جو ہمارے لیے ایک بڑا خوبصورت سما وارا ورسبز جانے کا ایک بیکٹ لے آیا تھا۔ بیشل سما وار دریکھ کر بہت نوش ہوتی اور اس نے کہاکہ وہ سب کوا بنے ہاتھ سے چاتے بناکر بلاتے گی۔

ذُون کو ہم نے جانے کو کہد دیا کیونکہ وہ بہت تھلی ہوئی تھی۔ مالانکہ وہ جانا نہیں چا ہتی تھی اور یہ دات جو اُس کے ہا توس بوٹ میں ہما ری آخری رات تھی شیل کے ساتھ گزارنا چا ہتی تھی کی لیکن شایرشیل یہ چا ہتی تھی کہ اس راست کوئی بھی میسراشخص ہا توس بوٹ میں نہ ہو جو اُس کے اور میرے درمیان مائل ہور اس لیے اس نے بڑی حکمت عملی کے ساتھ ڈون کو اپنے آبا کے سنگ

وابس بجنبج دیا۔ " نوين أب كو كها نا كهلاكرهلي جا وَن كَي ـ" " تم بهت تفكى موتى مور حاكراً رام كرور صبح بے شك عبدى آطانا -" " ليكن كيما نيّ جان كوكها ناكون كھلاتے گا ؟" " عمباری آیا کھلاتے گی جواب تمہاری شاگر دکھی ہے۔" معصوم ذوُن فاموسٌ ہوگئی اور کھوٹ کے بعد رمضان جُو کے ساتھ چلی گئی۔ آج پورے جاندکی رات سے پہلے کی رات تھی ۔ آج کے چاند میں اور پُور نماشی کے چاندایں کوئی زیادہ فرق نہیں کھا بشیل اور میں ہاؤس بوٹ کی چھت پر بھلے گئے۔ جہلم کے مست رفتار پانىيى جىسے چاندى گھنى ہوتى كھى سارا ماحول چاندنى يىن جگركار ما كھا كہيں كونى آواز نہیں کقی ۔ ایکدم ستاٹا گا تھا کہی کھار چنار کے درختوں میں رات گزار نے والے برندوں کی بل مجلى آوازين كو نج اللقتى تقيين جن سے فضا مين ايك ارتعاش سالهرا جاتا تھا يشيل ايكدم خاموش تھی۔ اور محکی باندھے اُسل میں دھرسے دھرسے تیرتے ہوتے چاندکو دیکھ رہی تھی۔ كھراس نے ايا نكسوال كيا۔ "كل بے ناليور نماشي ه" " بال ، بيشيل يه "كل ہم يہاں سے چلے جائيں گے ؟" " صبح ہی کسی بس سے ۔" " ہم ایک دن اورنہیں دک سکتے کیا ہ" "وكسكتے بيں رايك دن كے يعے توخيرات كى دقم كي ہے ہما رہے ياس " "توژک ما ڌر" <u>کھرسٹیل نے کو تی بات نہیں کی ۔ چند کمحوں کے بعدوہ مجھے ہاؤس بوط کی جیت پر</u> اكيلا تجوز كرنيج جلى كتى اورمين سوچة ار لم كه اسے اچانك يدكيا بهو كيا كقارشا يدا سے اپنی ماں یا دا گئتی تحقی جس نے کل گور نماشی کا برت رکھنا تھا اورست نا رائن کی کتھا شننی تھی ۔ اگریہ مات تفی تواسے ایک دن پہلے سرمینگرسے جانے کی ضد کرنی چاہتے تھی لیکن اُس نے تو

جانے کونہیں بلکہ ایکدن اور پہاں رُکنے کو کہا تھا۔ میں چھت پراکیلاکھڑا اُوٹ پٹانگ اِتیں سوچنے رگاجن کا جُھے سے یاشیل سے دُور کا بھی تعلق نہ تھا۔

کھ دیرکے بعدس کھی نیجے آگیا

نیش نے روشنی بھیا دی تھی اوربستر پرلیٹی ہوئی تھی کھڑکی سے اندرا تی جاندنی میں اُسے بستر بر بے حس وحرکت بڑا دی تھی کر لیا میں نے دوتین باران کانام لے کرا سے پکارالیکن اس کے جسم میں کوئی حرکت نہ ہوئی کچر میں نے اسے پینے کر لیکا راا درا سے زور سے جبخور دیا۔ وہ رور ہی تھی ۔ رور ہی تھی ۔

"كيابات بييشيل ؟"

اس نے کوئی جواب نر دیا اور مجھ سے لپٹ کرا ورشدت سے رونے لگی۔

"كيا بوكيا به تهين ؟"

" تم مجم چورتونهين دو كي به وه چني \_

" بركبا باگل بن ہے ہ"

" پاگل کھی اسی لیے تو تمہارہے ساتھ بھاگ آئی کھی "

"افسوس ہورم ہے ؟"

" نہیں، نہیں، نہیں "اس نے ایک بار زورسے مجھے اپنے ساتھ چیٹالیا اور اپنی برستی ہوئی آنکھیں میرے چہرے پررکھ دیں ۔ ہیں اس کی پیٹھ سہلاد ہا تھا اور اس کی آنکھوں سے برستے آنسوؤں کو اپنے ہونٹوں سے بتے جارہا تھا ۔ کھرشِل اچا نکسٹنھل گئی اور بولی ۔ برستے آنسوؤں کو اپنے ہونٹوں سے بتے جارہا تھا ۔ کھرشِل اچا نکسٹنھل گئی اور بولی ۔

"اس رات مجھے تھپڑ مارکرتہیں افسوس ہوا تھا ہ"

"بهت افسوس بواتها يه

"کيول ج"

مجھے ایسانہیں کرناچا ہتے تھا۔ مجھ میں اور رمضان جُو میں آخر کیا فرق رہ گیا تھا کھر ہے" "بتا دّن کیا فرق ہے تم میں اور رمضان جُو میں ہیں"

یرکہ کراس نے میرے گالوں پر ڈھٹوا دھڑ تھیڑ مارنے نٹروع کر دیے اور کچر حپذہ کموں کے بعد میرے گالوں کو پاگلوں کی طرح چُومنا شروع کر دیا ۔ وہ روتے جارہی تھی اور میرے گالوں کو چُوے جارہی تھی۔ ہیں ہے حس وحرکت استر پر بڑا تھا اور سِٹ یل کے اس رویے پر حیرا ن

أور با كفا -

کھراس نے مجھے پُوُمنا بندکر دیا . اس کی آنکھوں سے برستے آنسوکھی رُک گئے۔

ا در کھے ہی دیربعد وہ کروٹ لے کر بے شدھ پوگئی۔

بوری طرح دلودیا تھا رنگتا تھا کہ میں پہلے کی دات کی تھر نو رچا ندنی کے سیلاب نے ہمیں بوری طرح دلودیا تھا رنگتا تھاکہ ہم دولؤں کہیں پاتال کی اسیم گہراتیوں میں کھوجا تیں گے اور اب بھی کنار سے تک نہ پہنچ سکیں گے۔

جب رات کے پچھے ہیرمیری اُنکھ کھلی توشیل نے بچھے اپنے ادھ ننگے برن سے پیٹار کھا تھا۔ مجھے لگا جیسے میں سمندر کے ساحل کی ٹھنڈی ٹھنڈی شنبنم آلوُ درست پر ہے شدھ لیٹا تھا، اور دُخنک چاندن میر سے تھکے ہوتے ناڈھال جسم کو دھیر سے دھیر سے سپہلارہی تھی۔

جب میں جا گاتوسورج طلوع ہو جیکا تھا۔

سِیل بہت پہلے جاگ گئی تھی اور نہا دھوکر تیار بھی ہو جگی تھی۔ ذُون نے مجھے جاتے کی پیالی دیتے ہوتے بتا یا کہ آج سِیل کا برت تھا اور اس نے جاتے ہیں نہیں ہی تھی اور وہ اس وہ قت ہاقت ہوئے بتا یا کہ آج سِیل کا برت تھا اور اس نے جاتے ہیں نہیں ہی تھی اور وہ اس وہ قت ہاقت ہوئے ہوئے ہیں اور ہی تھی ۔ میرے لیے یہ ایک می ۔ اس کے کہنے جہاں تک محصا می اور ہی مندر نہیں جاتی تھی ۔ اس کے کہنے کے مطابق وہ مرف اپنی ماں کی خواہش کا احرام کرتے ہوئے اُسے پور نماسٹی کے دن ست نارا تن کی کھا صرف اپنی ماں کی خواہش کا احرام کرتے ہوئے اُسے بالی نہیں تھی ۔ میں جاتے کی بیال ہاتھ بی لیے ہاقوس بوٹ کی تھے تیر جوالگیا یشیل واقعی آنتھیں بند کیے آئتی پائتی مارے بیچھی تھی ۔ اس کے خواہش کا احرام کرتے ہوئے وہ اس سے دوسومیل کی دور وہ زیرلب کچھ بولتی جارہی تھی ۔ خالباً ماں کی خواہش کا احرام کرتے ہوئے وہ اس سے دوسومیل کی دوری پر پیچھی ست نا دائن کی کھا کا اُچاران کوہی کھی، اُن سب جھتوں کا جو بارباد بر جھتے دہنے سے اُسے زبانی یاد ہو گئے ہتھے ۔ اس سے کہ اس کی مال کھی، اُن سب جھتوں کا جو بارباد بر جھتے دہنے سے اُسے زبانی یاد ہو گئے ہتھے ۔ اس سے کہ اس کی مال

تمجھے شیل کواس حالت میں دیکھ کرخیال آیاکہ جولوگ خداکی ہستی میں یقین نہیں رکھتے اُن کے اندرشک اور خوف کاکوئی جذبہ صرور شلگتا رہتا ہے اور وہ اسے کسی نکسی بہا نے شانت کرتے رہنے ہیں ۔ خدا پریقین نرد کھنا ہی اس کی ذات سے منکر ہو جانے کے لیے کافی نہیں راس کے لیے

بہت شدید قسم کی قوت ادا دی کی بھی ضرورت سے جوہم میں سے بہت ہی کم لوگوں کو نفسیب ہے۔ میں چھت سے نیچے اُمرا یا۔

جب شیل اپنے گیلے بالوں کوسنبھالتی نیچ آئ تو میں نے اس سے کوئی سوال نہیں کیا۔ مرف اتنا او جھا۔

" تمتباراآج برت بي كيا ۽ "

": 4"

"كس ليه ركها بي برت إ"

"ا پنے من کی سیم دھی کے لیے ۔"

" تمهارامن الله هر الكياب كياب

" ہوگیا تھا " یہ کہ کرم مکراتی۔

" مجھے رات کی تمام گھٹنا یا داگئتی اور جواب میں میں کبی سکرا دیا۔

مُن کی سٹ رھی اورا کشرھی کاکتنا بڑا دول ہے ہاری زندگیوں میں یہی سوچ دیا تھا ہیں۔ آج میراکہیں کبھی جانے کو جی نہیں کر رہا تھا میں ناسٹ نہ کر کے بچھے دیرسوگیا اورشیل ذُون کو ساتھ نے کراسے دینے کے لیے بازار سے کھے خرید نے جلی گئی تھی راس کی غیرعا حزی بس لبٹراحد آیا تھا۔ اس کا خیال تھاکہ ہم جانے کو تیا رہوں گے لیکن جب میں نے اسے بٹا یا کہ ہم ایک دن اور

دُك كُتِّ عَصْ تَوْ وه بهت نوش بوا .

آج دات کو کھا ناآب دولؤں میرے گھر کھائیں گے !

" یشبل کا آج برت ہے۔ اس یہے وہ تو کھا نانہیں کھا نے گی لیکن ہم لوگ شام کوئمہار ہے گھر حزور آئیں گے یہ

"گاؤكدل بين ميراگرہے۔ رمصنان چا چا جانتا ہے۔ بين اس سے كہ جا ق ل گا وہ آپ كو ميرے گھرنے آئے گا يا

" پر کھیک ہے !"

" میں بھی تھوڑ ہے دنوں میں جموں آؤں گا۔ و ہاں نمیشنل کانفرنس کومصنبو طکرنے کی صرورت ہے !'

" فزورت توسیم بی تم فزوراً و بهی تمهاری مدد در کار ہے ،

بیٹراحد کے جانے کے بعد میں کھر سوگیا۔ رات کی گھٹنا کا انٹراب تک میرے ذائن برما دی تھا۔

و دون جب بین کے ساتھ واپس آئ تو وہ بہت خوش تھی رسٹیل نے اسے اس کی مرحنی کے کہوں جب بین کے ساتھ واپس آئی تو وہ بہت خوش تھی رسٹیل نے اسے اس کی مرحنی کے کہونے سے خرید ویے تھے۔ وہیں بازار میں انھیں مبارک بھی مل گیا تھا جو ابنے شکارے میں ہمیں پانچ ون پہلے ڈل کی سیر کراتا رہا تھا اور ذُون جس کے ساتھ بیٹھ کرا ور باتیں کر کے بہت خوش ہوتی رہی تھی۔

"أب كوكهين كلمالاؤن صاحب ؟"مبارك نے إو جهار

" نہیں مبارک ا آج مجھے کھ بہت فزوری کام کرنے ہیں ۔"

" لَوْ ٱلْمَالُوكُمُ الأوَّل ؟"

" اگروہ جانا چاہتی ہے تواسے لے جاؤ۔ مگر ذُون كو صرور لے جاناسا كھ يا وہ ذراسا

شرما يا بھی اورمسکرايا بھی ۔

جوآپ كا حكم صاحب يه

سکن شیل کومیرے بغیرکہیں جا نامنظورنہیں تھا۔اس سے مبارک کی تجویز سر سےنہیں

ہڑا ھی ۔ کھ دیر کے بعدمبارک چلاگیا۔

شیل نے مجھے بتا یاکہ آج لوگ امرنا تھی یا تراکوری کریں گے اور برف کے سڑو لنگ کے درشن کریں گے ہوتے بُوند گوند پائی کے درشن کریں گے جو بچھلے پندرہ دن میں کچھا کے اندر چھت سے شپکتے ہوتے بُوند گوند پائی تھی دہ۔ کے منجر ہونے سے کل رات مکمل ہوا ہوگا۔ جانے کہاں سے یہ معلومات عاصل کرلائی تھی دہ۔ اسم تہیں معلوم ہے امرنا تھ کی کہانی ج''

"معلوم سے میں تو کھ سال پہلے امرنا کھ کی یا تراکھی کرآیا تھا!"

" کسے گئے کھے "

"ا پنے فا در کے ساتھ ہواس یا ترا کے انتظامات کی دیکھ کھال کرنے کے انچارج تھے!"
" کھر تو بڑے مزے رہے ہوں گے تہار ہے ہی "

"لیکن سردی بہت کھی۔ بارش ہو جانے سے توسردی اور کھی بڑھ گئی کھی ۔ گھوڑ ہے پر بیٹھے بیٹھے تومیرے یا قرل کھی سُن ہو گئے کھے ۔"

" الم نے درستن کیے کھے سڑولنگ کے ؟ "

" ہاں بھی ہوئی دود درگئگا میں نہا یا بھی تھا۔ یہ اور بات ہے کہ دیر تک کا نبتار ہا تھا۔ وہ تو فا در کے ہاتحوں نے مجھے گرم گرم چاتے پلائی اورمو مٹے موسٹے کمبل اوڑھا دیے۔" " نہیں تو ہ

"نهيى تورام نام سكت بهوجاتا ."

"اصلىيں بنيا دى طور برتم بہت غلطقسم كے أدى ہو ۔ جو جى بين أتے بك ويتے بوا

" مجھے تہاری راتے سے اتفاق ہے ۔

"امرنائه كى كما ن سُنا دَن ؟"

" نہیں ' مجھے نہیں شننی ہے کہانی کھرکوئی نرکوئی فضول بات کہدو گئے یا
امزنا تھ کی کہانی نہیج ہی میں رہ گئی میری بہت سی کہا نیاں اسی طرح ادمھوری رہ جاتی
ہیں رپوری نہیں ہو پاتیں ۔ جانے کیوں ہوتا ہے ایسامیر سے ساتھ ہے کبھی توشیننے والامیراساتھ
نہیں دیتا کبھی ہیں ہی تھک کرسٹنا نا بند کر دیتا ہوں اور بھی تو کہانی ہی مجھے روک دیتی ہے۔
کہانی تو دہی نہیں چا ہتی کہ میں اسے ممکل کروں ۔ کھے کہا نیاں تو خو دبھی ممل ہونا نہیں چا ہتیں!

سیاں بری مبرا رہا ورطاعم ہوئی ہیں! کوئی کب تک ان کا ظلم اور جربر واست کرتار ہے!

أخركب تك!!

اس رات ذُون ابنے ڈونگے میں وابس نہیں گئی ۔

وہ شیل کے ساتھ ہی نبتر پر پڑی رہی ۔ دولؤں گئی رات تک آپس ہیں کھسر پُسرکر تی رہیں۔ جانے دولؤں مل کرکس کہانی کی تکمیل کرنا چا ہتی تھیں!

مرى كهانى برستورنامكل رسى!

والانکواس کے نامکمل رہنے کی کوئی وجنہیں تھی آج ۔ سٹا پرشیل کےمن کی شدھی اور اشگرھی کا سوال تھا ۔ اور پہی سوال میری نامکمل کہا نی کا عنوان بن کرساری دات میری روح کے کاغذ پرشلگتا دہا۔

P

اگلے دن ہم پہلی ہیں سے تحق کے لیے روانہ ہوگئے۔

درجہ کی نہیں ہوا کرتی تحقیں مسافروں کوایک رات راستے ہیں گزارتی پڑتی تھی ۔اس کا انحصارا س

درجہ کی نہیں ہوا کرتی تحقیں مسافروں کوایک رات راستے ہیں گزارتی پڑتی تحقی ۔اس کا انحصارا س

بات پر بہوتا تحاکہ ہیں سرینگر سے کب چلی تھی ۔ جلدی چلنے والی بسوں کا بالٹ اکٹر رام بن با بٹو ت

ہیں ہوتا تھا ۔ دیرسے چلنے والی بسین با نہال ہیں ڈک جاتی تحقیں ۔لیکن رات گزار نے کا انتظام کہیں

بھی اچھانہیں تھا ۔ ہوٹل بہت کم تحقا ور گھٹیا قسم کے تحقے ۔ کھانا بھی بس واجی ہی سا ملتا تھا ۔

اکٹر مسافر توسٹرک کے کنار سے ہی بستر ڈال کر پڑر ہتے تھے ۔جن مسافروں کے باس کھ پسید تھا دہ کسی

ہوٹل کے کم سے میں رات گزارتے تھے اور تمام رات تھٹمل ان کا تون تو شتے رہتے ۔ ایک دن ہیں

ہول کے کم سے میں رات گزارتے تھے اور تمام رات تھٹمل ان کا تون تو شتے رہتے ۔ ایک دن ہیں

ہوٹل کے کم سے میں رات گزارتے تھے اور تمام رات تھٹمل ان کا تون تو شتے رہتے ۔ ایک دن ہیں

ہوٹا میں کاسرینگر سے جوں اور بھی سے سینج گریہ نے جانے کا انتظام تو بہت بدی میں شروع ہوا ۔ جب بساس اور آئھ نے بحے کے درمیان ایک ہی بی برطینا شروع ہوگئیں ۔ اب تو دونوں طرف کے مسافر دو بہرکو بٹوت بہتے جاتے ہیں ۔ دو بہرکا کھانا وہیں

ھاتے ہیں جہاں اب بے سٹمار چھوٹے چھوٹے ہوٹل اور ڈوھا ہے بن گئے ہیں۔

گھاتے ہیں جہاں اب بے سٹمار چھوٹے چھوٹے ہوٹل اور ڈوھا ہے بن گئے ہیں۔

ت منام کم کک دونوں طوف کے مسافرا پنے اپنے ٹھ کانوں پر پہنچ جاتے ہیں۔ اب آرددفت کی وقتی تر پہنچ جاتے ہیں۔ اب آرددفت کی وقتی پیدا ہوگئی ہیں جن کا سامنا کرنا آسان نہیں۔ کھ وقتی پیدا ہوگئی ہیں جن کا سامنا کرنا آسان نہیں۔ کھ ایسے مسئلے اچا نک اُکھرائے ہیں جن کا حل ڈھونڈ نا بے حد ضروری ہے در ندانسانی رسٹتوں کی عظمت اور بھا خطرے میں بڑھا تے گی۔ دوستیوں ہیں تلخیاں رہے جاتیں گی اور قربتیں فاصلوں میں عظمت اور بھا خطرے میں بڑھا تے گی۔ دوستیوں ہیں تلخیاں رہے جاتیں گی اور قربتیں فاصلوں میں

برل جائیں گی ۔

ہماری بس جلی تو کھیک سے پر کھی لیکن یا نہال پہنچ کرخراب ہوگئی کھی اورمسافروں کو دو کھنٹے سے پر کھی لیکن یا نہال پہنچ کرخراب ہوگئی کھی اورمسافروں کو دو کھنٹے سے برگز ارنے پڑے ہے۔ ہمال سواتے پہاڑوں سے رسے رسے ہوتے کھنڈے پان کی چھوٹی چھوٹی دھاروں کے کچھ کھنڈے پان کو جیتے رہے تھے اور مرکک کے کنارے پراگے بیرطوں کے سایے ہیں بیٹھے بس کے کھیک ہونے کا

" کل شام جموں پہنچ کرہم جائیں گے کہاں ؟" شیل نے پوچھا۔ " تم بتا وّکہاں جائیں گے ؟"

" مجھے تو تمہار سے ساتھ جا ناہے۔ جہاں سے چلو گے، چل پڑوں گی ۔ "

"ا پنے گھرتویں جانہیں سکتا بہا رہے گھرچلیں ؟"

" تم اكيلے چلے جا وولاں ميں تونہيں جا وَں گی ۔"

" مجھے مروانا چاہتی ہو ہی"

" بوكيا ہے اسے مملوي"

" تم نہیں مفکو گ ہ متہا رابھی تو ہرا ہر کارول ہے اس سارے ڈرا ہے ہیں !"

" دہ تو کھاکتوں گی ہی رئین کھے سوچنا تو چا جستے اس کے إر سے ہیں !

" ہم ایک چوط سامکان کرا ہے پر لے لیں گے !

"لیکن کل ہی کقور امل جاتے گامکان ؟"

" میں نے گندوتوا کولکھ ویا تھارشا پراس نے کوئی انتظام کردیا ہو۔"

ہارے اگلا پر دگرام مرتب کرنے کی تگ و دو کے دوران بس کھیے۔ ہوگئ تھی اور ڈرایتو ر

زور زورسے ہارن بجار ہا کھا۔ إو هوا دهر بھرے سب مسافر بس میں بیطفے لگے۔ بیٹیل اور میں

دولوں نے بیطفے سے پہلے پہاڑوں سے رستے ہوتے کھنڈ سے پانی کے کچھ گھو سٹ پیلے۔ میرا

یروشواس ہے کہتی بارگاڑیاں ، بسیں یا کا ریں داستے میں کسی آجاڑیا سنسان جگر پر هرف

اس لیے خراب ہوجاتی ہیں کہ آپ کو وہاں کے کنویں ، یا ندی یا چیٹے کا پانی پینا ہوتا ہے۔ جہاں

ہماری بس اس دن خراب ہوئی کھی اس کے بعد کوئی آسی بس، یا کا ریا گرک خراب نہیں ہوا، جس

میں میں سوار کھا۔ کیونکہ اس جگر کا جننا پانی مجھے بینا کھا میں پیچھنے کے بعد جب

میں نے اسے اس دی اور اور کے ارب میں شیل سے بات کی تو دہ زور سے مہنس دی اور اولی ۔

میں نے اسے اس دی اور اولی ۔

ُ اِن چِرُول پراتنا دشواس ہے تہیں ؟'' '' ماں ' الوصل دشواس ی''

" تومیرے گوکا پان تمکب پیوگے ؟ "

" حبب ہماری گاڑی خراب ہوکر تہا رہے گھر کے سامنے ڈک جاتے گی ۔" ہم دولؤں اتنا زور سے ہنسے کر آس پاس کی سیٹوں پر ببیٹھی سواریاں ہڑی جیرت سے ہماری طرف دیکھنے لگیں ۔

جب ہم شام کو جموں پہنچے تو ہے چاراگندوترا دوئین دوستوں کے ساتھ دو بہر سے ہارے انتظار میں بس سٹنیڈ بر کھوا تھا۔ اِن میں شیل کی ایک دوست سبھاسٹی دہا جن بھی شامل تھی۔ مجے بس سے اُر تادیکھکر گندو نرا میری طرف لیکا اور مجھے اپنے بازو وں میں لے لیا۔ "خوش اَ مدید یہ اُس نے کہا

میں اس کے دوستوں سے ہاتھ ملاہی رہا تھا کر سبھاشی مہا جن نے آگے بڑھ کرشیل کو اپنی بانہوں کے گھیرہے میں لے لیا ۔

" بروی صحت بناکراً تی مہور "اس نے سِشیل سے کہا ۔

"ورزش کرتی رہی ہوں ۔"

" اقس بوٹ کے اندریا سٹنگرا چاریہ کی پہاڑی پر ہو"

" چُپ كرا بےشرم را بشيل فے دانث ديا ۔

کھرمم نے اپنا مختصر ساسا مان بس سے اُنٹر وایا 'جس میں سب سے میں سال وار کھا جو ہمیں رمضان جو نے پیش کیا تھا۔

"كہاں چلنا ہے ہمیں اكدوترا ئوسى نے كو چھا۔

"ابنے نتے کرا یے کے گھریس "

" توآب نے گھر کھی ہے لیا ؟" سِٹیل نے کہا.

" ہارے لیڈر کا یہی مکم تھا۔"

ہم تا نگے میں بیٹھ گئے ۔ گندو ترا اور میں اگلی سیٹ پر اسٹی اور شبھا شن ہا جن کچھلی سیٹ پر اسٹی اور شبھا شن ہا جن کچھلی سیٹ پر ہار ہے دونوں پارٹی ورکر زمائیکل پر سوا رہا رہے ساتھ ساتھ ہو لیے ۔

ریزیڈ بینی روڈ سے ذرا مبط کرگلی میں ایک نتے بنے مکان کے سامنے تا نگر ک گیا۔
مکان کے نچلے حقتے میں مالک مکان خود رہتا تھا ہوا ورحم پورکا ایک بہا جن تھا اور کنک منڈی ایس کی دوکان تھی ۔ اس کے ساتھ اس کی بیوی اور ایک بیٹار مبتے تھے ۔ بیٹا ممارے جندون پہلے پرنس آف ولیز کا لیج میں داخل ہوا تھا۔ اوپر والا حصہ شجا شن دہا جن نے ہمارے جندون پہلے پرنس آف ولیز کا لیج میں داخل ہوا تھا۔ اوپر والا حصہ شجا شن دہا جن نے ہمارے

یے کرا یے پرلیا تھا۔ دو کرے اسونی اوغسل خانہ تھا میں اسٹے ایک جیسنے کا کر ایر مالک مکان کو پہلے ہی دن دے دیا تھا رسٹھائٹی فہا جن کے فادر دکالت کرتے تھے اور ایک مگان کو پہلے ہی دن دے دیا تھے ایشھائٹی فہاجن کے فادر دکالت کرتے تھے اور اُدوھم پورسی کے رہنے والے تھے۔

الک مکان تو گھر میں نہیں تھا۔ لیکن اس کی بیوی گھر بر کھتی۔ اسی سے دعاسلام کرکے ہم سیرط صیاں چرا می گرکے ہم سیرط صیاں چرا ہو کر اور برکی منزل میں آگتے۔ پہلے کر ہے میں دوا رام کڑسیاں اور تپائی رکھی تھی۔ دوسرے کم سے میں دوچا رہا تیاں تھیں جن پر نئے بستر بچھے تھے۔

"كال ب كندوترا يوسي في كها .

" يرسب مجهاشني كا جا دوّ ہے !

" تم نے کیا ہے یوسب ہا بشیل نے سما شی دہا جن سے إو تھا۔

"سب نے س کرکیا ہے۔" اس نے جواب دیا۔

" ذراا بني رسوتي بهي تو ديكه لور "كُندوترا في شيل كو مخاطب كيا .

بشيل سُبھاسٹن كے سائھ رسونى ديكھنے جلى گئى ۔ نيااسٹود أفا دال جينى ، چاول ، چھوٹے چھوٹے چھوٹے چھوٹے چھوٹے چھوٹے چھوٹے چھوٹے چھوٹے ديماني موجو ديھا ۔

"يسبكهال سےلائى ہوہ"

" مالک مکان کی دوکان سے ایک مہینے کے اُدھار بری "سمھاشنی جواب دیتے ہوئے

وابس ہار ہے کرمے میں آگئی ۔

"ليكن رسوني مين كام كون كرسے كا ب

اسما رالیڈر ۔ اس کا اٹارہ میری طرف تھا۔

جواب سُن كرسب منسنے لگے۔

تقوری دیرس الک کان کانواکا رام رتن ایک لوسٹے میں چاتے اور خالی بیالیاں ہے آیا۔
اس نے باری باری سب کو چاتے کی بیالی بیش کی ۔ چاتے کے بعد گذروترا اور سجھاشنی دہاجن تورک گئے ۔ دوسرے دو پارٹی ورکرز چلے گئے رگندوترا نے بتا یا م پچھلے چنددنوں میں سربنگرین مسلم کانفرنس اور نیشنل کانفرنس کے جلسوں کا جموں کی فضا پر کھی انٹر بڑا تھا۔
تالاب کھٹیکاں کی مسجد میں مسلم کانفرنس نے کتی جلسے کیے تھے اور خوب زہرا گلا تھا رمسلم کانفرنس نے کتی جلسے کیے تھے اور خوب زہرا گلا تھا رمسلم کانفرنس کے لیگردوں نے لوگوں سے یہ کھی کہا تھا کہ جناح صاحب جموں آرہے تھے۔

ا دروہ ایک بہت بڑے جلسے میں تقریر کریں گے۔ تالاب کھٹیکاں کا محلہ ہمارے اس گھرسے زیادہ دورنہیں تھا۔نیشنل کانفرنس نے بھی دوایک جلسے کیے تھے لیکن وہ بہت زدر دار نہیں تھے۔

" لیکن سرینگریس توہا رہے جلسے کامیاب رہے تھے۔ جناح صاحب ایک علیے ہیں بولنے کے بعد کچرکسی جلسے ہیں نہیں آئے یہ بیں نے کہا۔

"اب يهال كمي كوني برا اجلسه مونا چا بيتے ـ"

"گندوترا " میں بیٹیرا حدسے بات کرآیا ہوں۔ دہ بھی چند دنوں میں یہاں آ جائے گا۔ میری بات شیخ صاحب سے بھی ہو تی ہے۔ انھوں نے بھی جموں آنے کا دعدہ کیا ہے۔ سچ پوچھو تو میں شیخ صاحب سے بہت متائز ہوا ہوں۔ وہ صحح معنوں میں عوامی لیڈر ہیں ؛ "کالج کی بہت سی لڑکیاں بھی ہمار سے ساتھ ہیں ؛" سبھاشنی دہاجن نے کہا۔

بسٹرا حدکہ رہا تھاکسرینگریں مہلا در کرز کی کمی ہے " بشیل بولی ۔

"یہاں ایسی بات نہیں ہے۔ مزورت پڑی توہم کچھ درکرزکوسرنیگر کھی ہے جاتیں گئے " سُبھاسٹی نے کہا۔ اپنی بات کہتے ہوتے وہ کھے جنر اِتی کھی ہوگئی تھی ۔ رات کا کھا ناہی ہماری مکان مالکن نے ہی کھجوایا۔ بلکر رام رتن کے ساتھ وہ خو دکھی اوپرا تی اور اُس نے شیل سے کہا کہ جس کسی چیز کی عزورت ہو وہ نیچے اگواز دے کرمنگوالیا کرے۔

جوں میں اُن دِنوں ایک عجیب رواج کھا ، جس سے انسانی رستوں کو بڑی تقویت ملتی کتی ۔ جوں کے عوام دوستی میں بڑایقین رکھتے کتھے ۔ دوستی کے بہت سے اصول ہیں نے ان ہی لوگوں سے سیکھے ہیں ۔ عام ، سیر سے سا د سے ، کم بڑ سے لکھے لوگ ، جوا فتھا دی لحاظ سے بھی اَ سودہ نہیں کتھ ۔ جموں میں یہ عام رواج کھا کہ جب کوئی کسی مکان کوکر ایے پر لینا کتھا اورا پناسا بان نتے گھر میں لا تا کتھا تو اس دن نتے کرا بے دار کا سارا فا زران مالک مکان کا مہمان کو ہوئی تھا ، تاکہ ان لوگوں کوان مکان کا مہمان ہوتا کتھا ۔ بہاں تک کہ مالک مکان ابنے بستر بھی دیدیتا کتھا ، تاکہ ان لوگوں کوان جھوٹی جھوٹی جھوٹی جھوٹی جھوٹی اور کی حجوثی جوٹی اِتوں کی وجہ سے تعلیف نہ ہو ۔ کتی بار یہ مہمان نوازی کتھوڑی کے بعد کرا ہے دار کتی کئی دن تک جبتی رسمی کتی ۔ اس یے ایک بار کرا تے پر مکان لینے کے بعد کرا ہے دار کتی برسوں تک اسی مکان ہیں دہتے تھے ۔ اب یہ صور تحال جموں ہیں بھی کا فی حد تک بر کتی ہوں تیک کھی کوئی دواس کی خوبھورت پر جھا تیا ں ابھی کی زندہ ہیں ادر اس

حقیقت کی گواہی دستی رہتی ہیں کہ فیو ڈل ازم کے دور میں بھی جموں میں انسانی قدروں کی پرستش کی جاتی تھی اور انھیں مضبوط کرنے کی کوسٹشیں عمل پذیر تھیں۔

ہمیں ابنا گھر کہ اسلامی دور لگ گئے سیماشی مستقل طور پرشیل کے ساتھ تھی اور ہرکام میں اس کی مدوکر ہی تھی بین مجھے لگاکشیل اس نے احول سے خوش نہیں تھی ۔ جن سہولتوں اور آرام کی وہ اپنے گھریں اسنے برسوں سے عادی رہ کچی تھی، وہ سب پھھ ا چابک اس سے چھن گیا تھا ۔ جس چار پاتی اور جیسے بستر پر اسے بہاں سونا براد رہا تھا 'ایسی چا رہا تیوں اور ایسے بہاں سونا براد رہا تھا 'ایسی چا رہا تیوں اور ایسے بہت کا ایک بنکھا تو سم نے کرا ہے پر اور ایسا کھا تھے ۔ جھست کا ایک بنکھا تو سم نے کرا ہے پر اور ایسا کھا بہت واز دیتا تھا 'جس سے بیل لات کو بہت ڈمٹر بہت تو از دیتا تھا 'جس سے بیل لات کو بہت ڈمٹر بہت تو از دیتا تھا 'جس سے بیل لات کو بہت ڈمٹر بہت تھی ۔ ایک رات اس نے کھی جے کر کہا ۔

" بنكهاكرايي مربهي لينائها و توكوتي الجهاسا بنكها توليت راتني واز ديبا ہے كه سارى

رات بيندنهين آتي "

" نينرلو مجميحينهين تي "

" مِرف ڈاتیلاگ ہو لئے سے گرمستی نہیں علیتی ، حضور !"

" توكس سطيق سے ا

" کھ کام دھنہ ہ کرنے سے مرف خرات سے ہیں ۔"

رشیل نے تورکڑ وی بات کہ کرکر وط نے لیکن میرے لیے رات گزارنا عذا ب
ہوگیا۔ ہیں سوچنے لگاکہ کیا وہ لڑکی ان سنسکار ول سے بھی مخت ہو سکے گی ، جن کے
درمیان وہ ہروان چڑھی تھی۔ اس کی آئیڈل بورت تواس کی ہاں تھی ، جس کے سامنے کو تی
بولنے کی بھی جرآت نکرسکتا تھا۔ یااس کا فا در تھا جواپنی بیوی سے ڈرتا تھالیکن ا پنے سے
کر درا دمیوں ہر جرکرتا تھا۔ دہ لڑکی جس کے دل ود ماغ پراس طرح کی متفنا دکیفیتوں کا اثر
کی برسوں تک رہا ہو، اپنے آپ کوایکرم کیسے بدل سکے گی کھریش نے مالات کا جائزہ لیا۔
میری ہاں کئی خلیق ، نرم اور مہر بان قسم کی بورت تھی ہوکسی سے اُونچا بھی نہیں بول سکتی تھی۔
میری ہاں کئی خلیف نرم اور مہر بان قسم کی بورت تھی ہوکسی سے اُونچا بھی نہیں بول سکتی تھی۔
میری ہاں کئی خلیا ف میرا فا در کبھی نرم اپنے ہیں بات بھی نہیں کرسکتا تھا۔ تو دمیں تھی تومنفا دکیفیتوں
کاہی شکار دہا تھا۔ شاید اس لیے ذہن طور پر باغی بن گیا تھا۔ لیکن عرف باغی ہوجا نے سے تو
معاملہ حل نہیں ہوتا۔ بغا وت کرنے کے لیے بھی تو کھی او کھی سا دھن درکا رہوتے ہیں رعرف ایک

سٹیج اور چند شننے والے تو کافی نہیں ہوتے ابغا وت کے لیے۔ مرف نعرب لگانے سے توانقلاب نہیں آیکرتے کے کھے درا تع تو ہونے ہی جا تیں۔ موج جبنی گری ہونی گئی مجھے یہ شک ہونے لگا کہ جس جدو جہد میں اسنے لوگ شریک تھے ، کیا اس میں ہیں کا میابی نصیب ہوگی ہ کیا شیل اس اسنے بوگ ہی گیا شیل اس اسنے بوگ ہی گئی شریب کھی میں آخر تک میراسا تھ دے سکے گ ہوج کے اسی موڑ پر پہنچ کرشا یہ میں کے گئا تھا کیونکہ اس کے بعد مجھے نیندا گئی تھی ، حالانکہ کرا ہے کے چھپت کے شکھے کی آواز اسی طرح گیا تھا کیونکہ اس کے بعد مجھے نیندا گئی تھی ، حالانکہ کرا ہے کے چھپت کے شکھے کی آواز اسی طرح قائم تھی ۔

ا کلے دن میں نے نیا بنکھا خریدلیا تھا ورکرایے کا پنکھا" ابس" والوں کو والس کر دیا تھا' جہیں ہیسنے کاکرا سے شک ا دا ہو چکا تھا۔

الخفيل دنوں دوغير متوقع گفٹنا تيں ہوتيں۔

پہلی گھٹنا تو یکھی کومیرے والد نے میرے خلاف گرفتاری کے وارسٹ جاری کروا دیے کھے۔ ایک دن جسے سویر سے ریزیڈینسی روڈ کے پولیس شیشن سے ایک ہیڈ کانسٹیبل میرے وارسٹ لے کرا یا تھا اور تھے پولیس شیشن چلنے کو کہا کھا۔ ٹریل اس سے بحث کرنے لگی کھی۔ میں نے اسے روک دیا اور تیار ہوکر ہے۔ واکانسٹیبل کے ساتھ پولیس شیشن جلاگیا۔ ایس ایجا و کے کمرے میں میرے والد بیٹھے تھے میرے وہاں بہنچنے پرلولیس کا سارا عملہ اُٹھ کرچلاگیا اور میں اور میرے والد کھرے ہیں اکمرے میں اکیلے رہ گئے۔

"مناہے تم کسی لوکی کے ساتھ کرا ہے کے مکان میں رہ رہے ہو ؟ "

" وہ لوکی میری بیوی ہے!

" ہمیں تومعلوم نہیں تم نے کب شا دی کی ج"

"آپ کوبتانے کی ضرورت نہیں گھی ۔"

" جانتے ہواس کا انجام ؟"

" ' ' ' '

" الوكى كے تكروالوں نے تمہارے خلاف اعوا كاكيس درج كرايا ہے !

"يغلطب "

" تواب تمار اكيااراده ب إ"

" ين ابني بيوى كے ساتھ الگ رموں گا وريا رق كاكام كروں گا "

"كونسى إر في محمماري ؟" "نيتنل كانفرنس " "اس پریا بندی لگائی جارہی ہے اورسب لیڈرگرفتا رکیے جارہے ہیں " "تومین کھی گرفتار ہوجا وّں گاسب کےساتھ !" "يار ن نہيں تھوڑو کے ہ" "مرايمتجا قب كريكولياضم كسياست جهوردوا دراين بيوى كوليكراف كراجاة يتمارى اں بہت پریشان ہے۔" " بن ال سے بل رأس سے بات كراوں كا ـ" "أس سے بات كرنے كى عزورت نہيں ، جو كھ كہنا ہے تجسے كہو!" "آب سے مجھے کونہیں کہنا ۔" " توين تهين فارع خطي دييًا مهون !" " لکھ کر دید بچتے گا تاکہ بن آپ کی حکومت کواس کی اطلاع دے سکوں اور میری وج سے آپ کے خلاف کوئی کارروائی نہ ہوسکے " " تم مدسے گزرتے جارہے ہو! "اس کے بیےمعانی چاستا ہوں !" " توجاة . ميث يُورفيك ؛ يكبركوميرے دالدكرے سے اُكھ كر چلے گئے . مقوری دیر کے بعد تھانے دار کرے میں آیا اور مجھے کہاکہ میں مگر واپس ماسکتا تھا۔ اس دن میں نے اپنے والد کے دفر کولکھ کرچیج دیا کرمیرامیرے والدسے کوئی تعلق نہیں رہا کھااور میں نے ان سے فارغ خطی حاصل کر کی کھی ۔ دو دن کے بعدمیری ماں مجموع ملنے آئ ۔ مِن گُر سے نکھنے ہی والا تھاکہ ماں سیوھیاں جرام کو کرمیر سے کرمے میں آگئی میں نے تجبک كراس كے يا وَں چھوستے اور اس نے مجھے آشروا دوما پشیل نے اپناسرماں كريا وں پر دكھديا۔ ماں نے اُسے اُکھاکر گلے سے لگالیا۔ اس نے ایک رسٹی شلواقیص دی اور آسس کے گلے میں سونے کی ایک زنجر کھی دالدی۔ مشِيل كي أنكمون بن أنبوا كيّ -

" ين تمين لينية في بون را ينه ككر جلويه " مجھے کو ن اعتراض نہیں ماں جی را پنے بیٹے سے پو چھ لیجئے " " تم اینے گر حاربی مورکہیں پر دیس تونہیں جارہی !" "لیکن اِن کی اجازت عزوری ہے۔" ال نے پیر تجھے مخاطب کیاا ورکہا۔ " بہوسے کہو، میرے ساتھ گھر علے " "کس کے گھرماں ؟" "ا ينے گو " " ہمارا گھرتو ہی ہے جس ہیں ہم لوگ اس وقت بیٹے ہوتے ہیں میراتو کوئی گھرہے ہی نہیں کہیں ! " تمادے ال اب کے گوری ات کررہی ہوں " "ان اپ کے گرسے تو مرادات کے دیا ہے ۔" "كو كيے فيكا ہے و" "یتاجی نے مجھے فارغ خطی دیدی ہے!" " په غلط ہے ۔" وه روپانسي واز بي لولي -" یں نے ان کے دفر والوں کو کھی لکھ دیا ہے ۔ا بمرااس گھرسے سے کا تعلق نہیں ۔اب ين بالكل آزا دمون -جهان ورجس طرح زند كى كزارنا جامهون ، كزارسكتامون -" اں بہت روتی ۔ اس نے بڑی مینت کی لیکن میں نے اپنے دل پرتجرر کھ لیا اور ا پنے کسی کھی نرم چذہے کی کونیل کو اکھر نے نہیں دیا سے لی بہت رونی ۔اس کے من میں صروریہ بات تھی کہ مجھے ابنی ماں کی بات مان لینی چاہتے تھی لیکن دھیرسے دھیرسے طو فان اُترکیا ۔ ماں نے رونا بند کر دیا ا ورکھروہ مکان کی سیر صیاں اُئرنے لگی میں اور شیل کھی اس کے بیچھے بیچھے سیر صیاں اُئر نے لگے. ماں ڈیور میں برہنمی تومیں نے اس کے یا وّں چھوتے اور میں مجو ط بڑا۔ " مجھے معاف کردوماں میرے اصولوں کی مجبوریاں ہیں ۔" اں نے مجھا بنے سینے سے رگالیا اورایک بارکھراس کی انکھوں سے آنسورسے لگے۔ جب شیل نے اس کے پاؤں جھوتے تو مال نے دویٹے کے چھورسے آنسولو کھتے ہوتے

اس سے کہا۔

" بنٹی اگر بہار سے احول بھہا دا داستہ نہ روکس آوکھی مجیسے طبخ آجا نا ۔" "اُدِّ ں گی ماں جی یہ

کھرہم دونوں نے ماں کو تانے گے پر بھایا اور جب تک تانگر ریزیڈینسی روڈ سے آگے زنکل گیا ہم دونوں کی آنکھیں اس پرگڑی رہیں۔

ا پنے گوسے میراآ خری دستہ یکی کے گیا تھا میرہے اپنے خیال میں اب میں پوری طرح مکت ہوگیا تھا۔

دوسری گھٹنا کے بار مے میں مجھے کی دنوں کے بعدبیۃ چلا یے بیل کی ماں بیاریقی ریہ اطلاع اسے شبھاشنی مہاجن نے دی کھی ۔

ایک دوبہرکو جب میں گندو مرا کے ساتھ پارٹی کے کسی کام سے گیا ہوا تھا بہرا پنے گرگئی تھی رکھرکے ملازم کئی دنوں کے بعدا سے دیچھ کربہت نوش ہوتے تھے۔ وہ سیدھی ماں کے کھر کئی تھی رکھرکے ملازم کئی تکول کا سہا دالیے لبتر پرلیٹی تھی ۔ اس نے آنکھیں بندکررکھی تھیں ۔ منبیکھا کرے میں جگی اس نے آنکھیں بندگردکھی تھیں ۔ منبیکھا بڑی دھیمی دفتار سے جل رہا تھا اور دورکو نے میں دکھے لیمپ سٹینٹر سے شیٹر کے اندر سے ملکی ملکی دوشن نکل دہی تقی

" ماں! میں خیل ہوں!"

ال فياس كي وازش كرا تنكفين كفولس -

"ميراسندسينهي ملائها ؟ "اس كي وازكالهجربهت كمزور كها .

" مل كيا تحا - كام بهت تحااس سيحبدي نهين أسكى "

"اس برمعاش نے نہیں آنے دیا ہوگا۔ اِدھرا جا و میرہے یاس "

جلے کا پہلاحصہ بڑا تکنے تھا رشیل نے بڑی آمشگی سے جواب دیا۔

" وہ بڑاسٹ ریف آ دی ہے'ماں ر'' یہ کہتے ہوتے وہ ماں کےسرمانے بیٹھ گئی اورائس کے در بارتر اینر اکتوں میں لیاں آسک ان کی ارتر کرتہ برطیف ست

دونوں الم تھاپنے المقوں میں لے لیے۔ اُس کی ماں کے ہاتھ کتنے کھنڈ سے تھے۔

" مجھے میعا دی مُخارمو گیا تھا ۔اکھی چار پانچ دن پہلے ہی اوفا ہے ۔"

"ببت كرور موگئ إين آب ؟"

" بال ـ وهرب وهرب شهيك موجا وَل كى ي

"يتا جي کہاں ہيں ؟" " وه آج صبح رام نگر گئتے ہیں ۔ کل دالس استیں کے۔ " "ان کی صحّت آو کھیک ہے ؟" " کھیک ہے یہ پر کہرماں نے کروٹ لی اور اپنا چہرہ شیل کے قریب کرلیا اور اول ۔ "ا ینے گرا ما قر اُس کو بھی بے شک ساتھ ہے آق یہ اتنی بڑی جائیدا دیمہاری ہی لو ہے۔میرے جیتے جی سنحال اوآ کر" " جاگرداری کے خلاف ہی تولٹر ہے ہیں ہم لوگ ." " لرحق ربع بلكن ابني جاگر توسنههالو . " یشیل ہنس بروی کھی اور کھراس نے کہا کھا۔ "سنجهال مجي لون گي لوساري جاگيردوسرون بن إنك دون گي يهم دولون كي تسمت مين توكنگال ہے ماں جی یہ مسى لمح كھركىسب سے برانى نوكرانى كلالوكمرے ميں داخل ہونى كيلوں كارس لاتى كتى ابنی مالکن کے لیے۔ "بٹیل کے لیے نہیں لائی ۔" "\_ 1 5 7eU (15 50 -" سیس نے ماں کوسہارا دے کرا ورتکوں کی تربیب بدل کربینک پر کھیک سے سجھا دیا اور چرکھیلوں کے رس کا گلاس اس کے ہونٹوں سے رگادیا ۔ گلابو گلاس ٹر سے میں رکھے ایک طرف کھوای رہی ۔ مال نے جب رس پی لیا توشیل نے اپنے دو پیٹے کے ایک چھورسے مال کاممنھ پوځها ۱ در دوباره اسطېتر پرنظ ديا ـ كھراس نے گلابوں كے ماحم سے دوسرا گلاس لياا درايك ہى گھونٹ ميں ختم كر كے فالى گلاس ٹرہے میں رکھ دیا۔ "اب توائب كمين نهيں جائيں گئ ارانوجي ؟" كلابو في شيل كو مخاطب كيا ۔ "لہیں ی" بٹیل نے مسکراتے ہوتے کہا۔ كُلُ بوخوس بوكركم سے باہر جانے لكى توكھراو ا تى ۔

الكيا بنواول رالزجي أب كے ليے ؟"

" کھرطی ہوا یک دم کھی میں ڈو بی ہو ! رشیل نے ہنتے ہوتے کہا۔ " اچھارانو جی یا گل بومسکرا تی ہوتی کمرے سے باہرنکل کئی ۔

شام سے پہلے سیل واپس آگئی تھی۔ لیکن اس کے من پربرا الو چو تھا۔ وہ بے حدا داس کھی۔ یہ کھی دیر کھیک تھاکہ اس نے مجھے ہیا رکیا تھا اورا بنے باں باپ کی مرضی کے خلاف مجھ سے سا دی کی تھی اورا تنی برای جا تیراد کی واحد وارث ہونے کے با وجو داس نے اپنے لیے تنگرسی اور بے آرامی کی زندگی کا چنا ڈکیا تھا۔ لیکن بیاحساس تو اسے ہوتا ہی کھا کہ اس وشوار رستے برجینااس کے لیے آسان نہیں کھا مشکل یہ کھا کہ وہ ابین اوکھ در دکسی سے باسف بھی برجین سکتی تھی۔ مجھے سے تو وہ اس لیے ایسی با تیں نہیں کرتی گئی کہ میری ابنی الجھیں ہی بہت کھیں اوران کا سامناکر ناہی شکل کھا۔ پار فٹ کا کام سنجھا لنے کی زیا دہ ضرورت تھی۔ اس کے لیے وقت اور ہا رے اور فیا سے دو تو اس کے لیے وقت اور ہا رے اور نے اس خوا نے کی زیادہ فرد کی دیا جو تو تو تی با ور ہا رے اور نے اس خوا نے کی دیا تو کو دیکھتے ہوتے شیل اپنے اس ذرا تع بہت کم تھے۔ بین با ور بھی آئی تھی۔ ان سب باتوں کو دیکھتے ہوتے شیل اپنے ذاتی مسئوں میں شھے نہیں آلجھا تی تھی۔

لیکن اس رات و ۱۵ اتنی زیا ده پرسٹان کھی کراپنے آپ براس کے ضبط کا بندھ اوٹ گیا۔

" ٱج میں ہاں کو دیکھفے گئی کھی !'

"ا چھاہی کیائم نے یہ

" تم ناراهن تونهين مو تمهين بتا ياجونهين كقا!"

"ابن بیار ماں سے ملنے کے لیے مجھ سے تو جہنا کیوں فروری سے ؟"

" تمہیں معلوم کھا کہ ماں بیمار ہے ؟"

" إن سُبهاستى في بتايا كها مين تو ملك خو دلمبين كيف والا كهاكه مان كو ديكه أقريه

" سيج كهرب سيرو ؟"

"اس میں مجبوف بولنے کی کیا فرورت سے ر"

ال نے مجھے کہا تھاکہ میں تہیں بھی ساتھ لے کرا پنے گروابس ا جا وَں ين

" تم نے کیا جواب دیا ہے"

" ين في الكاركرويار"

"كيول ؟"

" تمہار سے اصولوں کا سوال تھا ۔'' " مرف میر ہے اصولوں کا ؟'' '' نہیں ۔ ہیں بھی شامل ہوں اس میں ۔''

"رشیل ، مجھے لکتا ہے کہ تم خوش نہیں ہو۔جس زندگ کی تم عا دی رہ چکی ہو، وہ میں تمہیں

بنیں دیے گتا ۔

" بیں نے مانگا سے کھو ؟"

" نہیں ۔ ہمارے کچھ ذاتی تقاضے ایسے ہوتے ہیں جن کے پُورے نہ ہونے پرہمیں ان کی کی کا حساس رہتا ہے۔''

" ده احساس توربهنا کجي ڇا سيتے ۔ "

" نواس سے تماری زندگی کے سمو جے دھا نجے پراٹر نہیں پڑتا ؟"

" برد تا بھی ہے اور نہیں کھی برد تا۔"

" میں تمہاری بات نہیں سمجھا ۔"

" یہ سب ہماری سوچ کے پروسیس پر ڈیپنیڈ کرتا ہے۔ جواہرلال نہرد کے کپڑے ہیرس سے دُھل کرائے تھے اور دہاتما گاندھی اپنی ڈیڑھ کُز کی دھوتی خود دھوتے ہیں۔ پوہیو لوگو

كاميروماتنز-"

" لگتا ہے بڑی سمحدار ہوکرا تی ہوا پنے گھرسے ۔"، "سمحدار ہوکرنہیں، دکھی ہوکرا تی ہوں ۔ ماں ایکدم ٹوٹ گئے ہے۔"

"اوراس كادرإر؟"

" تم غراق زكرو- وه بهت بريشان بعية جكل "

یں نے گفت گوکو آگے نہیں بڑھا یا سیل اور زیا وہ وکھی ہوتی یجوارد مرا دهرکی باتیں کرنا سروع کردیں تاکداس کی تو برسب جائے یکر مجھے لگاکہ ہما را قریبی ستقبل کوئی بہت زیادہ روشن اور پڑسکون نہیں کھا۔

بیرا حراب کی سائتیوں سمیت آگیا تھا۔ ایک بہت بڑی کانفرنس کرنے کا بلان کھا۔ کانفرنس بیں شیخ صاحب نے آنے کا وعدہ کیا کھا کئی دنوں تک سم اسی پر دجیکہ بیں اُلجھے رہے۔ بیٹیرا حرا درگند د تل دونوں بڑی تن دہی سے کام بیں جیٹے تھے۔ اس کے لیے ہم سب

دور دھوب كرر سے تھے مكومت چاہتى كھى كرير كانفرنس نہو اس ليے د وطرح طرح كے حرب استعمال كرنے لكى كقى -ايك حرب يكفى كاكرمبرے والديروباؤ والاجاتے اور مجھے كا نفرنس سے الگ كياجا ئے۔ حكومت كوير اطلاع دينے برجھى كرميں نے فارغ بخطى لے لى تقى سركار نے ميرے والدبردباة والناجاري دكها كانفرنس برى كامياب دمى لكن شيخ صاحب كم محبوريون كي وج سے جوں نہیں آسکے بشیرا حمدا دراس کے ساتھی داپس سرمنے گر چلے گئتے ۔

لكِن بُوايد كرمير ب والدكوجون سے أودهم بورٹرانسفركر دياگيا ـ بيٹے كے گناموں كى سزا اس کے باب کومل رسی کھی ر مجھے واقعی بہت افسوس ہوا۔ ہم سب ابنے اپنے رول کا جائز ہ لینے لگے اور پار ن کومفبوط کرنے کے لیے جو کھے کیا جاسکتا تھا اس کے بارے میں گہراتی سے سوچنے لگے ران ہی د نوں ایک سے مرسنگر سے رمضان جو اگیا۔ اس کے پاس میرے نام بیٹیراحر کا خط بھی تھا جس میں مجھے سربنگرا نے کے بیے کہاگیا تھا رمضان بو ہمار سے یاس ہی عقہرا ، وُون ا دراس کی ماں نے شیل کے لیے چھو نی مونی چیزوں کا ایک اچھا خاصا ذخیرہ بھیجا کھا۔

رمعنان نے بتا یا کہ زُون کی شا دی طے ہوگتی کھی ۔

"کس سے شا دی کررہے ہیں ذون کی ، رمضان چاچا ؟ "رشیل نے پوچھا ۔

"مبارک سے۔ وہ ہمارا دستہ دار کھی ہے۔"

"مبارك الجهالؤكام " بين في عامى كرى -

"آب لوگوں كولسندے ؟"

میں شرکت کے لیے در تواست کروں ،

"ہم طرورا تیں گے رمضان جا جا۔ ذون تومیری جھو نی بہن ہے ۔"

"ا درس اس کا کھائی جان " بس نے سنستے ہوئے کہا۔

دمضان جُومجھ سے بغل گیر ہو گیا اور بولار

"خدانے جومیراا درآب کارٹ تہ بنا اسے وہ مجھی نہیں لو نے گا یہ

"ا در کھی مفنبوط ہوگا ، رمصنان چا چا ۔" بشیل کھی ہم دولوں کے ساتھ لگ کرکھوسی ہوگتی۔ با ہر ہمارے مالک مکان کالوکا رام رتن کھڑا تھا۔ وہ ہمارے مہمان کے لیے نیچے سے ایک چار پائ اور سبتر لے کرآیا کھا۔ اور اوبرا سمان پر دُوج کے جاند کی نرمل سی قاسٹس، با دلوں کی چری سے جھانک رہی گھی۔

رام رمن اور دُوج کے چاند کی قاش ۔

نتی نسل کے دو نما تندے ہمارے اس پاک رشتے کی گواہی دے رہے تھے اورائس کی سلامتی کا یقین دلارہے تھے۔

باک رستوں کی سلامتی کا بقین بڑی تقویت دیتا ہے معصوم اور شریف انسانوں کو را ور ان کی پاسبانی کھی کرتا ہے ۔

معصوم اورشریف لوگ ہی زندگی کی عظمت کے خاموش ا مانت دارہیں!!!

(3)

یہ دو دن میں بھوں سے سربینگر پہنچنے والاسلسلہ بڑا ٹیرط حاکقا رمسا فرتو تھکن سے لوٹ ما حاتے کھے۔

تجھے یہ دیکھ کر حیرت اور نوشی کھی ہوتی کہ حب ہم سرینگر کے لال چوک دالے بس اسٹیند طبر پر پہنچے تومبارک ہما رہے استقبال کو کھڑا تھا۔

"اد مے شادی دالالو کا بہاں کھو اسبے ؟" میں نے اسے اپنی اِنہوں میں لیتے ہوتے کہا۔
" خدمت تو خدمت ہی ہے حصور یہ کھواس نے شیل کوسلام کیا اور ہما راسا مان بس کی .

جھت سے اُبروانے لگا۔

" ذُون کسی ہے ہ چہا جان کیسے ہیں ہ "شِل نے کُوچھا۔ " سب آنن دمیں ہیں ۔"اس نے ہنتے ہوتے جواب دیا۔

"اور ذون كى مال ؟ " بن فيصوال كيار

"ان كى صحت كوتى بهت اچھى نہيں ۔"

"كها ل ليحبلو كيهما راسامان ؟ "

" آپ ہم دولوں کے مہمان ہیں میرے بھی اور ڈون کے بھی یا'

"بے شک ہ" شبیل بولی ۔

"اس إرآب رہیں گےمیرے ماؤس بوف میں !" " تم نے إدس بوكي لے ليا ہے ؟" "جي بالصاحب " "كيول شيل بي" " کھیک ہے لیکن ہماری دیکو بھال کو ن کرمے گا ہے"

"مرا جوط ابحان راجر وه برام وسياد لوكاسمة ياجي "

مبارك كا با وس بوط برابانكا كقاء براى لكن ساس في سنوا را كقاا سعدراجه وبال موجود کھاا وراس نےسارے انتظابات پہلے ہی سے کمل کرر کھے کتھے۔

"میرا کام ختم حفنور۔ آپ جن کے مہمان ہیں دہ محفور ی دیر میں آپ کے پاس بہنچ جائیں گے۔ میں اب حافز نہیں ہوسکوں گا۔"

" مگر کل نو ملو کے ؟"

" ملے گا مگردولھا کے روپ میں یہ میں نے قبقہ لگایا۔

مقودی دیربعد ما رہے ساتھ جاتے بی کرمبارک جلاگیا اور راج سے کہ گیا کہ وہ اپنی

ڈبو بی بوری طرح سے سنھاتے۔

سِشیل اور می کھوڑی دیرستانے کے لیے لیٹ گئے۔ بڑی طرح سے تھک گئے تقے ہم لوگ ۔ ابھی سورج عزد ب ہونے میں کھے دیکھی کہ رمصنان جواور ذُون آگئے جس تباک سے ذرون شیل سے ملی اس سے تو دیکھنے والے کو پروہ مھی ہوسکتا کھاکہ وہ دونوں سکی بنیر کھیں ا دربہت لمیع صے کے بعدایک دورے سے مل رہی تھیں رمضان جومیرے یاسس بلنگ برسی بیچه کیا۔

"آ ب دونوں نے آگر جومیری وصلہ افزائ کی سعے اس کائٹ کریہ اداکرنے کے لیے مرے پاس الفاظ نہیں ہیں۔ آخرہم ہیں تو مانجی ہی !

" يراكب كيا كبدر سيمين رمضان ساحب أب بهت بلندانسان بي ي، يس في ويجعارهنان بو كي أنكفين بحراً في كفين ـ

" بحاتی جان اگرا ب میری شا دی مین نہیں آتے تویں عربھراپ سے نہ اولتی ۔" " مجھاس بات كابة كقاسى ليے تو حاصر بوكيًا بوں رائبة جسے تم ابنى بہت بيارى آپاکہتی ہونا ، وہ آنے کو تیا رہمیں کھی۔ برقمی شکل سے اُسے ساتھ لایا ہوں '' "کیوں جھوٹ بولتے ہو۔ ذُکون کوسب معلوم ہے۔ کیوں ذُکون ؟ " ذون نے مسکر اکرسرطاوا۔ "اس کے سرطانے کامطلب توریہ ہے کہ اسے میری بات سے الفاق ہے۔ کیوں ذُون ؟ " ذُکون نے مسکراکر دوبارہ سرطا دیا ۔

"اس کی بات پرسوائے اخبار والوں کے کوئی اعتبار نہیں کرتا ۔"

"كون توكرتا بى سے متمارى بات برتو عمارى ابنى بهن معى نهيں كرتى كيون شل كى بهن ب

ڈون اب کی بہت زور سے منسی ۔

"بس اسی قسم کی باتیں مبارک آور دو ون کھی کرتے ہیں " رمصنان ہوئے نے مسکراتے ہوتے کہا۔ " یر حصزت توسب کوبگا دلے نے پر تُکے ہوتے ہیں یشیل نے بظاہر نا داحن ہوتے ہو تے کہااور کھر ذُون کوسا تھ لے کر ہا وس بوٹ کی جھت پر جلی گئی ۔

را جرنے اقس بوٹ کی بتیاں جلا دی تھیں۔ وہ کھے دیر دک کرجانے لگا تویں نے کہا۔

" تم توكروا وراج ركرين ببت كام بوكار"

"آج زیاده کام نہیں ہے صاحب آپ کو کھا ناکھلاکرچلا جا وَل گا۔"

"بهت الجابية به رمضان تونياس كرطون اشاره كرت بوت كها-

" مرے لیے کوئی خدمت بتاؤ ، رمضان صاحب !

"أج مهندى كى دات ہے۔ شا دى ہم زىينكدل والے آبانى مكان بى كرد ہے ہيں۔ وہيں انا ہے آب دونوں كو ركھا نا كھى وہيں ہوگا ي

"جوائب كاحكم بدرمضان صاحب بهم تواتق بى اسى ليدين ردا جركوكهد بجنة وه كهانا دنائة يه

"كېدون گابلكاسےكېون گاكدوى آپ دولۇن كوجا رسے گھرنے آتے ـ آپ كےكئى دوست بھى آپ كو دہيں مليں گے يُو

"بشراحدكوكهلوا ديا ہے آپ نے ؟"

"-U\3."

" تواب آپ جائیے اورا پنے مہانوں کی خاطردادی کیجئے۔" اتنے بیں ٹیل اور ذُون بھی جھت سے نیمے آگئیں کے پل نے ایک جھوٹا سا اٹیجی کیس ڈون کے جوالے کر دیا 'جس میں اس کے لیے لائی ہوئی چیزیں رکھی تقیں تا خاص طور میرمیک اپ کا سامان ۔ "جلدى سے أجانا أيار أب بى أكرست اكرس كى مجھے ، ذون نے البي كيس كوسنبھا لتے ہوتے اور ہا وس لوٹ سے باہر نکلتے ہوئے کہا۔" کھاتی جان آپ کھی جلدی سے تیار ہوجا تیے !

ذُون نے مجھے اس طرح کہا جیسے وہ واقعی میری بہن ہوا دراسے پرحق ہوکہ وہ جھ سے اس طرح سے بات کرمے۔ انسانی رہنتوں کا یرانداز مراعجیب سے کبھی کبھی آپ کے سکے سمبندھی آب سے ذہنی طور پرمیلوں و ورموتے ہیں اور کھی ایسا کھی ہوتا ہے کرجس سے آپ کاکوتی رشتہ نہیں

ہوتا وہ آپ کی رکب جال سے بھی قربیب ہو جاتا ہے۔

رشیل نے جس بیارا دربگن سے ذُون کو نیار کیا تھا۔اس کا توکوتی اندازہ ہی نہیں لگا سکتا۔ مشیل توکتمبری مورتوں کی ہیروتن بن گئی فاہرطرف اس کے چرچے تھے عورتیں کبررہ کھیں کہ اس کے ہاتھ میں جا دُو ہے اور وہ کسی کو کھی کچھ سے کچھ بناسکتی کتی ۔ اب تو وہ سوج رہی کقیں کہ اگلے دن جب ذُون كا نكاح موالوَرشيل أسع توسيح في برى بنا ڈالے گى.مبارك دُون كوكھوڑى بيا سخاتے گا۔ و و نوآسمان سے اُتری ایک خورکو ہے جائے گا پنے سا کھ۔

رمفنان جُواوراس کی بیوی بے مدخوش کقے رہارے آ جانے سے وہ کجو لے زمار ہے کقے۔ ذُون کی ماں نے سرخ رنگ کا فرن بہن رکھا تھا جس سے اس کے گور سے چبر ہے کے سي نقش اور كمي أجراً تے تھے۔ مجھ سے ملنے برو واسى طرح سرماگتى، جس طرح وہ بہلى بار سرا فی کفی، جب ہم اس کے ڈونگے میں چاتے پینے گئے تھے۔ باوجودا نے بیارے سکھے نقوش اورگورے رنگ کے دوریت کمزورلگ رسی کقی ۔

بشراحدا دراس کے کھ ساکھی بھی آگئے کھے مجھ سے ملنے۔ ہم مکان سے باہرگلی ہی کھڑے ائس کرنے لگے۔

"أب في الصلى الكيار كي من روزين يشنل كانفنس كاسالان اجلاس مور باسم " "كيال مورم إعاجلاس إ"

" شايدسولوريس كل فيصله موجات كاي

"ا درکیا خریں ہیں ہے "

"ان ہی دلوں ہمارہے کچھ قومی رہنما ہوجیلوں سے رہا ہوتے ہیں ' سرنیگرآنے و الے ہیں۔ ان کے استقبال کا بڑاشا نداربروگرام مرتب کیا ما رہاہے۔ ،،

"لكتا ي كداب جول بين كسى كى دلچين نهين ي " مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے۔ بہر مال برق ، ریاسی ، را بوری اُو دھم پور، سبھی ملہوں سے ناتندوں کو بلوا یا گیاہے۔" " بِرَ مِحْصِ لُوكُونَ دعوت نامينهيں ملا۔" " بس كل جھيج جار ہے ہيں دعوت نا ہے ۔ تمہارا اورشيل جي كا دعوت نامہ يہيں د ہے دوں گا۔" " توكتنے دن رہنا پڑے گابہاں ؟" " ہمفتہ دس دن تورہنا ہی ہو ہے گار" " ليكن ياريرتوبراعجيب لكے كار زُون كى شا دى توكل بوجا تے گى دنيا دہ سے زيا دہ اكب أدهدن اوروكا جاسكتاب " "مبارک سےمیری بات ہو چکی ہے۔ آپ لوگ دس روز سے پہلے جاہی نہیں سکتے " " ہوست ارا دی ہو " میں نے سنتے ہوتے کہا۔ " ہوسٹیارتوسم دولوں ہی نہیں ہیں ابس دوستی نبھارہے ہیں ایکدوسرے سے " " کھیک ہی کہ رہے ہوتم " بستراحد کے ملنے والے کھوا ورلوگ آگئے ہماری مزید فعن گونہوسکی رکلی میں مکان کے اندرسے دورتوں کے گانے کی طری خوبھورت ا وازار می تھی کتی دورتیں مہندی کی رات کا گانا گارہی تھیں بشراحدنے فھے کشمیری گیت کا ترجم کر کے سنایا۔ ہم سے تہیں دہندی کی دات برمبارک با د دمیتی ہیں ۔ تمہیں خدانے اپنی برکتوں سے نواز اسے ۔ خداکرے تمہیں زندگی میں کوئی خطرہ اور حادثہ پیش نہ آتے۔ خدائمها رانگهان بو ـ تم ابني خوبصورتي من لامثال مو. فذانے تمہیں اپنی برکتوں اور رحمتوں سے نواز اہے!! ا وركونسوا نى قىمقىدى كى مترىم كونجيل زينه كدل كى اس كلى كى فضايي نغمريز موكتيل ـ میں تو واپس اینے إوس بوف میں آگیا لیکن شیل دات کوزیند کدل ہی میں رُک گئی۔ دُون

نے اسے میرے ساتھ نہیں آنے دیا۔ ہیں نے کھولی میں کھوسے ہوکر آسمان کی طرف دسکھا۔ آج بھی دیسا ہی چا ندا سمان کی دسعتوں میں جمک رہا تھا 'جوائس دات چمکا تھا جب میں شیل کو ك كربهل بارسرنيكراكيا تقاا درم رمصنان عوك اوس بوط مين كلمبر سے تھے۔ اُس را ت سِیل اور میں دولوں کھولی میں کھوے مخفے۔ أج بن اكيلا تحاا ورمجهيون اكيلا بوجانا بهت أكفره التحاريين بهت ديراكيلا كمواربا ا ورملكي ملكي چاندن كوففنا مين مجمرت موت وسيحقار إ - مجمع لكا جيسي آج كى دات يرجاندن مي میری رفیق کقی ا در مین رفیق رات کجر جھ سے گفت گوکرتی رہے گی ا ور مجھے وہ داستانیں سناتی رہے گی جو صرف چاندنی ہی سناسکتی ہے۔ اُ داس ا در غمز دہ کر دینے والی داستانیں! الكى صبح ميں ناشتے سے فارغ بمواہى تفاكرلبتيرا حمالكيا راس كےساتھايك بولوي قسم كا بزرك عبى كفا عصين بين جانتا كفا . " یمولوی آفرالدین ہیں از بیز کدل می میں رہتے ہیں اوٹریشنل کا نفرنس کے بڑے محک ورکر ہیں کشمرک از ان کے ارسے میں کھی ان کی معلومات بہت ہیں " یں نے مولوی نور الدین سے اتھ ملایا اور اسے بیٹھنے کے لیے کہا ۔ جاتے کے لیے پوچھا، دولوں ناستد كركے أتے تھے . اس ليے جاتے كى خرورت بنيں كھى -

" میں میٹنٹ کا نفرنس کے سالان اجلاس کے دعوت نامے لایا ہوں ۔ آ پ کے لیے اور مثیل صاحبہ کے لیے رباقی دعوت نامے آج ڈاک سے چلے جاتیں گئے یا، "کہاں کر دہے ہیں۔الانراجلاس ؟ "

"سوپوربین کریں گے۔ وہاں کے درکر زبہت دنوں سے تقا صاکر رہے ہیں ۔"
"آپ کی چونکہ گہری نظر ہے کتیمرکی تاریخ پر امجھے دریا تے جہلم پر بنے مپلوں کی تاریخ چینیت
کے ارسے ہیں توکچھ تبا تیمے بہلے امیراکدل کیل کے بارسے ہی ہیں بتا تیمے ۔"
"کنٹیرکی تاریخ توبڑی پُران کین بڑی متوع رہی ہے۔ یہاں ہندو امسلان امغل بیٹھان "کنٹیرکی تاریخ توبڑی پُران کیکن بڑی متوع رہی ہے۔ یہاں ہندو امسلان امغل بیٹھان

رسكه هكمران همران كرتے رہے ہیں ۔ ۱۸۳۶ میں راجه كلاب سنگھ نے بجہتر لاكھ روپے میں ايك معا بده كى روسے ستميرا ورتمام بہا ڈى علاقہ سكھ حكمرانوں نے خريدليا تھا۔" " يرميں حانتا ہوں ''

"جہلم دریا کے ساتوں مل کسی زکسی فکمران اِاس کے عہد سے واب تہیں ۔ بچھانوں کے

عبد میں ایک بیطان حکم ال امیرخال جوان مشرکھا۔ اس نے امیران کدل کامیل بنوایا کھا جو بعد بیں امیراکدل کے بام سےمشہور ہوا۔ اسی بیطان حکم ان نے شیرگڑھی کا محل بھی بنوایا کھا جسے ڈوگرہ داجے میراکدل کے نام سےمشہور ہوا۔ اسی بیطان حکم ان نے شیرگڑھی کا محل بھی انہیں کیا تھا ۔" مجمی استعمال کرتے دہے۔ مرف آخری مہا راجہ ہری سنگھ نے اسے استعمال نہیں کیا تھا ۔" اور حبّہ کدل کامیل ہ"

"یرحته فاتون کی شخصیت سے دابستہ ہے۔جس کے بارسے میں تواّب وانتے ہی ہوں گے؛ "اور زیزہ کدل جہاں دمصنان جُو کامرکان ہے اور جہاں ہمیں دات کو بارات کا استقبال کرنا ہے اور جس علاقے میں آپ رہتے ہیں ؛

"یر چو کھا میل ہے۔ اسے سلطان زین العابرین نے بنوایا کھا۔ اس با دشاہ نے کئی نہریں کھی بنواتی کھیں ۔ ایک مشہور نہر نالا مار سے جو سرنیگر کو جھیل ڈول سے ملاق ہے۔ اس نے بہت سی عمارتوں کی مجی تغیر کراتی ۔ اس با دستاہ کو بڈشاہ کھی کہتے ہیں ی

"اتنا تو جھے معلوم نہیں میرا خیال ہے کہ سکندر پراس کی ماں کا اثر ہوگا جو ایک بہت ہی جا برقسم کی ہورت تھی ۔ لیکن جب اس کا بدیٹا زبن العابدین سترہ برس کی ہم بین تخت نشین ہوا تو حالات ایکدم ہی بدل گئے۔ سلطان زین العابدین کی حکومت کو سری نگر کی وادی کا سنہری دورکہا جاتا ہے ۔ اس نے جہاں مسمارت دہ مندروں کو دوبارہ تعمیر کر وای و ہاں وادی کو جھو ڈکر جلے گئے کشیری پنڈلوں کو بھی واپس تبلایا وراکھیں بہت سی مراعات دیں ۔

زین العابرین اسکالروں کی بڑی عزی متر تا تھا کہ تمیری زبان کے علادہ اسے سنسکرت اور فارسی اور فارسی اور فارسی اور فارسی در بانوں پر بھی عبور حاصل تھا۔ وہ خو د بھی سن عرصا اور فیل اور فیل اور فیل اور فیل اور فیل اور فیل مقالہ و فاصل موجو دیھے۔ اس کے دربار کھا راس کے دربا رہیں بہت سے مقالی اور فیر مقالی ہور اج تر نگی کے زبانے کے بعد کے بعد کی تاریخ جو اداج و ناداج کی موت کے بعد اس کام کوسری وار نے جا دی رکھا فیر کھوسو انبیات کی تاریخ جو ناداج کی موت کے بعد اس کام کوسری وار نے جا دی رکھا فیر کھوسو انبیات کی تاریخ جو ناداج کی موت کے بعد اس کام کوسری وار نے جا دی رکھا فیر کوسو انبیات کی تاریخ جس میں سلطان کے کارناموں کا ذکر ہے۔ ایک اور درباری یو دھا بٹ نے سلطان کی کشریخ ہیں سوانح عربی کھی جس کا عنوان" زبید پر کاش" ہے۔ درباری یو دھا بٹ نے سلطان کی کشریخ ہیں سوانح عربی کھی جس کا عنوان" زبید پر کاش" ہے۔ مدال حدا ورملانا دری دونوں مورخوں نے فارسی میں کشریکی تاریخ مرتب کی یہ

"مولوی صاحب 'سلطان زین العا بدین کی زندگی کاکوئی اسم دا قعیسنا سکتے ہیں ہے'' " دا قعات توکتی ہیں لیکن ایک اہم دا قعیسنا تا ہوں ۔اس وا قع<u>ہ نے</u>سلطان کو ببحد متاثر کیا ۔''

"مُناتِيرِ"

ایک عمارت زین انکا کے نام سے بنواتی تھی۔ یہ عمارت کیا تھی ہے" میں نے سوال کیا۔
" و لرجیل کے درمیان کسی زیانے میں ایک تھوٹا سا جزیرہ تھا ہو بعد میں کسی وقت پانی میں عزق ہوگیا تھا میں لمطان نے یفیصلہ کیا کہ اس جزیرہ ہوا کرتا تھا ، خالی کیے جانے بیائی ہم خور سے تجھڑوں کے تھکڑوں اس جریرہ ہوا کرتا تھا ، خالی کیے جانے لگے حتی کہ زمین کی سطح پانی کسطح سے اُوپراُ تھا ہی ۔ اس جزیرے پرسلطان نے ایک محل ایک مسجدا درایک باغ بنوایا۔ یہ محل چا زمزلہ تھا ۔ ہر منزل میں مختلف مٹیرس استعمال کیا گیا تھا ۔ پہلی مسجدا درایک باغ بنوایا۔ یہ محل چا زمزلہ تھا ۔ ہر منزل میں مختلف مٹیرس استعمال کیا گیا تھا ۔ پہلی منزل بچھ وال سے بنی تھی ، دوسری اینٹوں سے اور تیسری اور چو تھی میں لکڑی استعمال کی گئی منزل بچھ وال سے بنی تھی ۔ میں کیا تھا ہے اور کیس کے تو میں آپ کو سولور سے گزرکو وطلب حب آپ کا نفرنس کے اجلاس میں سولور چلیں گے تو میں آپ کو سولور سے گزرکو وطلب

جب آپ کانفرنس کے اجلاس ہیں سوپورچلیں گے تو ہیں آپ کو سوپورسے گزرگر وطلب گا قرب سے ہوتے ہوئے اس اونجی پہاڑی پر لے چلوں گا جہاں سے زین لنکا کے کچھ کچھ آٹار اب بھی نظراً تے ہیں۔ ڈل جھیل ہیں آپ سون لنکا اور ژو پالنکا کے آٹار نو دیکھ ہی چکے ہوں گے۔ دراصل سکطان زین العابدین کو تعمیرات کا بہت سٹوق کھا ۔"

"اب چھوڑ دیارتم تو تاریخ کی ہی درق گر دانی کرنے لگے یا بشیرا حمد جواب تک خاموش تھا اب خاموش نے رہ سکا۔

"مرى تارىخ بى براى دلچيى بدراس ليديرسب جاندكى خوابش كقى راباس سلسلے برسب جاندكى خوابش كقى راباس سلسلے بركوئ بات نه بوگى يه

ہم گفتگو کے اس موڑ پر پہنچ تھے کوشل داج کے ساتھ آگئی ۔ بہت تھکی ہوتی لگ دہی تھی ۔ جیسے دات بھرجاگئی دہی ہو۔ مہندی کی دات توہوتی بھی جاگنے کے بیےہی ہے سوتا کون ہے اُس دات ۔ اُس دات توجا ندا در تاریجی جاگئے رہتے ہیں ۔

"اب آپ اپنی مجلس ختم کیجید میں سونا جا منی ہوں "

" سو بیے حصنورلیکن مولوی تو رالدین تمہار ہے لیے بیٹنٹ کا نفرنس کے اجلاس کا دیوت نامہ لاتے تھے یہ بیں نے دعوت نامہاس کی طرف برامطا دیا ۔

"بهت بهت شكريه المولوى عناحب يه

"تشريف مزورلاتي كالإجلاس مين ي"

" ہم لوگ توبشر کھاتی کے بیرو کارہیں جہاں لے جاتیں گے، چل بڑیں گے!

" میں ساتھ لے چلوں گا آپ کو مطلق رہیے۔" بشیراحد نے جواب، دیا۔ كقوطى دير كے بعد بيترا حرا درمولوى نورالدين بيلے كئے مان سے شام كو زيند كدل بيں برا ت کے آنے پر ملاقات ہوگی۔

بنیل توبستر برگرتے ہی گہری مندسوگنی کھر مجھے بھی نیندآگئی کو فی جاریجے کے قریب راج فے جگا یا ورکہا کہ ہم لوگ واتے بی لیس کیو نکہ مجرا سے مقرحانا تھا وربرات بیں شامل ہونے

کی تیاری کرن گفی ۔

رِ شیل تورا جرکے ساتھ ہی چلی گئی ۔ را جرکوعلی کدل جانا تھا۔ زینہ کدل سے ایک میل آگے۔ اس لیے دواس کے ساتھ زمنیہ کدل تک جاسکتا تھا میٹبل کے ذمے ذرون کو تیا رکر ناکھی تھا۔اس کی بہت سی ہلیوں کا بھی تقا صالح کھا کہ ٹیل انھیں بھی سب ارکرے میٹیل تو پوں سمجھیے کہ ایک ہی دن میں اس سار ہے محقے کی لوکیوں اورجوان مورتوں کی لیڈربن گئی تھی ۔ میں توخیر دیر سے پہنچا تھالیکن میرے پہنچنے تک توشیل نے محلے کی ہرجوان لرد کی کو تور مبنا ڈالا کھا۔ ذون کے جیرے برتوزگا و شکتی تقی -

برات آتی تورمضان بونے مجھے مبارک کے والدسے پر کمبر ملوایا کہ بیناس کا بیٹا تھا اور شادی کےسارمےانتظا ات میں نے ہی کیے تھے مبارک کا دالدبڑی محبت سے مجھے ملااور اس نے بتا یاکہ مبارک اسے میرے بارہے ہیں پہلے ہی بہت کچھ بتا چکا تھا۔ مولوی نورالدین سے بھی دوبارہ ملاقات ہوتی۔ زیند کدل میں لوگ اس کا حرّام کرتے تھے رمبارک بھی کچکم خوبھورت نہیں لگ ر اتھا لیکن سب سے انکاتولگ ر الحقااس کا چھوٹا کھائی راج ۔ اُرھر رمضا ن جو کے گھرکے اِسرخوبھورت عورتوں کا پوراہجوم کھا۔

"اتنی خوبھورت عورتیں کہا ں سے اُکٹالاتے ہو ہ" بیں نے اکیلے ہیں دمصان جوسسے

سوال کیا ب

"يرسب ريل كى كرا مات ہے "

"عورتیں اب اسے زیند کدل سے حانے نہیں دس گی ۔" " میں توخوش ہوں گا ۔''

"كيول ؟"

'' میری جان تھوٹے گیاسسے ی'' '' سیک

" سيح كهرب بو ؟ "

" میں شیج بولتا ہی کب ہوں پٹیل کی میرہے تعلق یہی تورائے ہے !" ہم دونوں ہنس دیے۔ برات کا استقبال کرنے دالوں اوران کی خاطر دادی کرنے دالوں میں کشمیری ہنڈ لؤں کی تعدا دکم نہیں کتی بلکہ مسلانوں کے برابر ہی کتی۔

عور آوں میں بھی شمیری پنڈلوں کے گھروں کی عور لوں کی تعداد کافی تھی۔ برات میں شامل براتیوں میں بھی کشمیری پنڈس بہت تھے۔ بلکہ دو تین سی کھی برات میں شامل تھے بوارہ مولا اور سولور سے آتے تھے ادر برات کی آمد بر جوعور تیں گیت گار ہی تھیں ان میں ہند وعور لوں کی تعدا دزیا دہ تھی۔ مجھے منظر دیکھ کر بے حد خوشی ہوئی ۔ جموں میں بھی کھاسی قسم کا رواج تھا۔ مجھے اپنے آپ بر فح محسوس ہوا کہ میں ہندوستان کے اس علاقے کا رہنے والا کھا۔ جہاں مختلف قوموں اور مذہبوں کے لوگ اس مجبت اور رواد اری سے رہتے تھے اور اپنی روشن روایات کی یا سداری کرتے تھے۔

برات کی خاطر داری ہونے لگی تھی ۔ در صنان بڑنے نے پُور سے فوا ذوان کا استظام کر رکھا تھا۔ ساری گلی روشنی سے جگر گا اکھی تھی ۔ براتی بھی بہت نوش تھے ۔ سب سے زیا دہ خوش تو را جر کھا جوایک با دم کان کے اندر جاکر ذون سے بھی بل آیا تھا اور اسپنے گور سے گور سے گال پرشیل کی بلکی سی چہت بھی کھاآیا تھا۔

" تم كياكين آتے ہوا ندرې شيل نے بيار كھرے انداز سے ڈانٹا كھى كھاأ سے ـ

" سٹایدکو تی لوکی مجھے بھی پسند کرنے "

"بےشرم كہيں كار كھاك جا ۋر"

" يلجة بحاك جا تا بول "

دا جربھاگ کر گلی میں اگیاا و رمجھے تمام قصر سنایا۔ بیں اورمولوی تورالدین اوربشراحمد خوب زور سے بنسے ریمی ایک حقیقت ہے کہ کئی رشتے اس طرح ہی طے ہو جاتے ہیں ۔ لڑکا برات میں گیاا وروہیں کسی نے پندکر لیا رخدا بڑا کا رسانہ ہے۔

نکاح کے بعد میں توبشراحر کے ساتھ آگیا لیکن شیل آج بھی ڈون کے گھریں ہی ڈک گئی مقی ۔ دونوں ایکدوسرے سے کتنا بیار کر تی تھیں! اگے دوزبشراحر مجھ شاہ ہمدان کی زیادت ، سکطان ذین العابدین اوراس کی ماں کی قبریں۔
جامع مسجد ، دلا درخاں کا باغ ، مبل لغکار مسجد ، دکھاتے ہوتے دریا کے کنارے اس
جگر برلے آیا جس کے سامنے دریا کے کنار سے برنور باغ کے کھنڈ دات تھے ۔ یہ وہ جگر کھنے جہاں
مجر موں کو کھانسی لگائی جاتی تھی اس حلاکولوگ آج بھی خوف سے یا دکرتے ہیں حالانکہ کئی
مدلوں سے یہاں کسی کو کھانسی برنہیں چہلاگیا ۔ بسٹیرا حمد مجھے گھاتے معفا کدل تک
صدلوں سے یہاں کسی کو کھانسی برنہیں چہلاگیا ۔ بسٹیرا حمد مجھے گھاتے معفا کدل تک
دیکھ کر مجھے اس مخلوط تہذیب اور کلچرکی زندہ مثال ملی ، جس کا ذکر ہم اپنی تقریروں یا تحریروں
میں ہی کرتے ہیں۔ ہندوا درسلمانوں کے ساتھ ساتھ جڑ سے ہوتے لکڑی کے گھر۔ دریا کے
میں ہی کرتے ہیں۔ ہندوا درسلمانوں کی ساتھ ساتھ جڑ سے ہوتے لکڑی کے حکور دریا کے
میں اور نہیں اور سلمانوں کی ساتھ ساتھ بواد اگر تو می اور نہیں آہنگی کے حقیقی تصویر دیجھنی ہو
گھا ہے برہند دوں اور مسلمانوں کی ساتھ ساتھ بواد گار تو می اور نہیں آہنگی کے حقیقی تصویر دیجھنی ہو
گھا ہے برہند دوں اور مسلمانوں کی ساتھ ساتھ بواد کو دیکھیں اور خصوس کریں کہنٹر کی دادی
جو سے نام ایک جیسے سے درواج ۔ جھے احساس ہواکہ اگر قومی اور نہیں آہنگی کی حقیقی تصویر دیکھنی ہو
تو آب دربائے جہلم کے ساتوں بیوں کے آریا رہنے والے مواج ہوتے سے ۔
اپنی بے مثال روایا سے کو آج بھی کس شان سے سنبھالے ہوتے سے ۔

دودن کے بعد مجھے وہ منظرد یکھنے کو ملابس کے بارسے میں میں نے اپنے والد سے شن تورکھا کھالیکن کبھی دیکھا نہیں تھا۔ وہ کھا دریا تی جلوس اس کی شروعات توسلطان زین العابدین کے زمانے سے ہوئی تھی۔ وادی کشیر کے سلطان انتہادا ہے خاص خاص موقعوں براپنے دہا اوٰ اوری مانے وادری میں بڑھی میں خوبسورت ادری ہوتی کشیوں میں برگھی مجلوس اوری و قارشہریوں کے ساتھ، دریاتے جہلمیں خوبسورت ادری میں گھے کے زمانے بی برگھی واری میں برگھا وری مانگھ اوری میں تھے اوری میں ترکھتے کے زمانے بی تو ایسے میکوس اکٹر نکلتے دیے کھے۔ مہارا جر دنبیرسنگھا وری برتا ہاستگھا ورم ری سنگھ کے زمانے بی تو ایسے میکوس اکثر نکلتے دیے کھے۔ مہارا جر والدنے تو دمجی ایسے جگوسوں میں شرکت کی تھی لیکن مجھے میکوس اکثر نکلتے دیے کتھے۔ مہارا میں ملاکھا۔

ہمار سے قومی رہنما قر کو جنھیں، برٹش سرکار نے" ہندوستان مجھوڑ و تحریک، "کے دوران گرفتا رکیا تھا اور ہندوستان کی مختلف جیلوں ہیں قیدر کھا تھا "کھ سیاسی صلحوں کی بنا ہر رہا کردیا تھا۔ اُن میں سے بہت سے لیڈروں نے قید کی صعوبتوں کے بعدیہی منا سب سمجھا کہ وہ کھھ دن کشمیر کی حسین وا دی میں جا کر تھوڑی دہراً رام کریں یمولوی ٹورالدین نے بتا یا کرنپڈ ت نہرو، مولانا ابوالکلام آزا د، خان عبدالعفارخان ، عبدالصمرخاں جکز تی ، میاں افتخا رالدین اورا صفائی تو ایکی جھے اور نیٹنل کا نفرنس ، شیخ صاحب کی سربرا ہی میں ان کا استقبال کرنے کے تو اور نیٹنل کا نفرنس ، شیخ صاحب کی سربرا ہی میں ان کا استقبال کرنے کے تو آجمی جگے کے اور نیٹنل کا نفرنس ، شیخ صاحب کی سربرا ہی میں ان کا استقبال کرنے کے تو آجمی جگے کے دور اور نیٹنل کا نفرنس ، شیخ صاحب کی سربرا ہی میں ان کا استقبال کرنے کے دو آجمی جگے کے دور اور نیٹنل کا نفرنس ، شیخ صاحب کی سربرا ہی میں ان کا استقبال کرنے کے دور آجمی جگے کے دور اور نیٹنل کا نفرنس ، شیخ صاحب کی سربرا ہی میں ان کا استقبال کرنے کے دور آجمی جگے کے دور نا اور کی میں ان کا استقبال کرنے کے دور آجمی جگے کے دور اور نے کا دور کی میں ان کا استقبال کرنے کے دور کی کھوں کو کھوں کو کھوں کی کھوں کی کھوں کو کھوں کی کھوں کی کھوں کو کھوں کی کھوں کو کھوں کی کھوں کو کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کو کھوں کی کھوں کی کھوں کو کھوں کی کھوں کو کھوں کی کھوں کی کھوں کو کھوں کی کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کی کھوں کو کھ

یے ران سب کا دریا تے جہلم ہیں دریائی جگوس نکالنے کے لیے تیاری کردہی گئی مولوی تورالدین نے کہاکہ میں اس جگوس ہیں جوں کی نما تندگی کردن گا درنیشنل کانفرنس کے کھے ورکرز کے ساتھ ایک کشتی ہیں بیٹھوں گا، رشیل عورتوں کی نما تندگی کرنے گی اوردہ کھی ہما رہے ساتھ جگوس ہیں شامل ہوگی میں نے مولوی نورالدین اوربشیرا حرکی اس مشترکہ بیش کش کے لیے ان کا شکریا داکیا۔ دریائی حبوس میں استعال ہونے والی پرکشتیاں خاص قسم کی مہوتی ہیں اور انھیں ہرند سے کہتے ہیں۔

بس ایک دن بعد قوبی رمہناؤں کا دراتی جگوس نکلا۔ بہت ہی شاندارط یقے سے
سے ایک" پرند ہے " بیں قوبی رمہناؤں کے ساتھ شیخ عبداللہ بیٹھے تھے۔ ساتھ بیں تئی اور
پرند ہے ' تھے جن بیں کشمیری لوک گیت گانے والی ٹولیاں پیٹھی تھیں اپرندوں کی تجھی قطاروں پر
نیشنل کا نفرنس کے ممتاذ کا رکن اور راست کے مختلف علاقوں کی نمائندگی کرنے والے ورکرز
نیشنل کا نفرنس کے ممتاذ کا رکن اور راست کے مختلف علاقوں کی نمائندگی کرنے والے ورکرز
تقے۔ جواہر لال نہروزندہ با د ' خان عبدالعفار خان زندہ با د' مولا نا ابوالکلام آزا دزندہ با دکے
نیشنل کا نفرنس ہے تھے۔ جہلم کے دونوں کناروں کے ساتھ ساتھ طرح کو جو اوس بوٹ اور
شکا رہے 'جن پر زنگ بزنگی گیرو ہے ' بمذے اور قالین سیح تقے۔ دریا کے دونوں کناروں
کے مکان بھی اسی طرح آزاس نے تھے اور کناروں پرعورتوں ' مردوں اوز کچوں کی بھیدہ کھی بو
دنگدار کیڑے ہے بہنے کھڑے ہے اور رہنا وں کے است قبال میں نغرے لگا د سے کھے۔ یہ
دنگدار کیڑے ہے بہنے کھڑے ہے اور رہنا وں کے است قبال میں نغرے لگا د سے کھے۔ یہ
وگوں کی قربت حاصل کرنا اور اچھی محفلوں میں شرکے ہونا پرسب تو بیت کی بات سے اور ہرکسی کو
فراموش دا قو بھا۔ اس دریا تی جکوس کا سارا انتظام بختی غلام محمد کے ذہ مے تھا بوئیشنل کا نفرنس
کے والنظیر کور کا سالاد تھا۔ شام کو تعوری باغ میں ایک بہت بیڑا جلسہ تھا۔
کے والنظیر کور کا سالاد تھا۔ شام کو تعوری باغ میں ایک بہت بیڑا جلسہ تھا۔

شیخ عبداللہ نے قومی رہنما قول کے استقبال ہیں ایک بڑی ہی موٹرا درجا مع تقریر کی جلسے کی صدارت مولا ناابوالکلام آزا دکر رہے تھے جواس وقت انڈین نیشنل کا نگریس کے صدر کتھے مولاناکی صحت احمد نگر کے قلعے کی اسپری نے برباد کر ڈالی تھی اُکھیں اس بات کا بے صدصد مہ کتھا کہ وہ ابنی شرکیے حیات زلیخا بگیم کواس کی زندگی کے اسخری کموں میں بھی نہیں دیکھ سکے تھے۔ مرش مرکارنے انھیں یہ اجاز بھی نہیں دیکھ سکے تھے۔ برش مرکارنے انھیں یہ اجاز بھی نہیں دی ہی وہ بیسے بربات کم بولے دہ بید کر درادر مایوں گائے تھے۔ انھونے کہاکہ دہ دادی اللی بی

صحت کوبحال کرنے آئے تھے اور چا ہتے تھے کہ کچھ دو زسکون سے دہ سکیں ۔ البہ انھوں نے شیخ عبداللہ کی بہت تعریف کی اور کہا کہ شیری عبداللہ کی بہت تعریف کی اور کہا کہ شیری عبداللہ کی بہت تعریف کی اور کہا کہ شیری عبونے کہا موام کو ان کی قیا دت بر فخر کرنا چا ہیئے۔ اینے کسٹیری ہونے کرفخر کے انھوں نے کہا "میراذکر بہان کے طور بر ہم واسم حالانکہ مجھے کشمیری ہونے کا فخر حاصل ہے کشمیری تمیر ہے تون میں میرے رگ وریشے میں اور میرے دل ودماغ میں دچی ہی ہے۔" خون میں میرے رگ وریشے میں اور میرے دل ودماغ میں دچی ہی باردیکھا تھا۔ وہ واقعی طری میں میں نے بہلی باردیکھا تھا۔ وہ واقعی طری برو وقار شخصیت کے مالک تھے۔

"موچ تو يهي رسي بول ."

" توطلاق كامعا مايشروع كيا جات ب"

"خداکی سم کردو - اگرایک خبار والے اور دی سو کاللالیڈر کے ساتھ ہی زندگی برکر نی سے تو یہا ن تم سے مزاد درج بہترا دی مل جائے گا "

م تو دوایک دن میں یر کام کھی کر ڈالو۔ تمہا رہی شا دی میں شامل ہونے کے بعد ہی جوں داپس جا دُن گا۔''

"شرم نہیں اُق ایسی باتیں کرتے ہوتے "

یرکہ کرشیل نے مجھے اپنی بانہوں ہیں لے لیا اور میر سے چہر سے کولگا تاریج منے لگی۔
لیکے روز سولور میں نیٹ نل کا نفرنس کا سالا ندا جلاس ہوا 'جس میں بھی قو می رمہنا وَ ں
نے شرکت کی اور تقریر ہیں کہی ہیں ۔ سولور کے ورکر ذنے واقعی بڑی محنت کی کھی ا جلاس کو
کامیاب بنا نے میں یشیل نے توسیمی قومی لیڈروں کے اکو گراف لیے یشیخ صاحب کے بھی۔
بلکہ مولوی نورالدین نے بنڈس نہرو' مولا نا آزادا ورفان عبدالغفارفان کے ساتھ شیل کی تھویریں
بھی کھنچوادیں ۔ شیل بہت خوش کھی ۔ شیخ صاحب سے بھی میری گفتگو ہوئی ۔ اُس وقت تو

دہ اپنی زندگی کی اُخری بلندی پرنظر آر ہے تھے۔

ا جلاس کے بعد شیل اور میں بشراحدا در مولوی نو رالدین کے ساتھ و طلب گاؤں سے گرزگر اس بہاڈی پر بہنچ جہاں سے و لرجھیل کی پوری و سعت نظرار ہی کھی اور بہارٹی کی دوسری چوٹی برایک بہت مانتے تھے۔ دوسری چوٹی برایک بہت مانتے تھے۔ دوسری چوٹی برایک بہت مانتے تھے۔ بہاڑی کی اُخری چوٹی بر کھوٹے ہوئی و رالدین نے جھیل کے وسیع پانی بیں اُس جگہ کی بہاڑی کی اُخری چوٹی بر کھوٹے ہوکر مولوی نو رالدین نے جھیل کے وسیع پانی بیں اُس جگہ کی طرف اشارہ کیا جہال سلطان زین العا برین نے "زین لنکا" کا محل تعمیر کرایا تھا۔ جگہ کی نشانہ ہی اسانی سے نہیں ہوسکتی تھی ۔ صرف پڑا نے لوگ جہنیں اس علاقے سے پوری واقعیت اسانی سے نہیں ہوسکتی تھی۔ ورف اور کے جہنیں اس علاقے سے پوری واقعیت کھی اس جگہ کی نشانہ ہی کرسکتے تھے۔

مثام کوہم مرینگر پہنچے اوراس صنیا فت میں شریک ہوتے جومبارک کے والد نے علی کدل بیں اپنے گھریں۔ کی کھی اورجس ہیں بہت سے لوگ شامل تھے۔

مبارک نے ایک تجویز رکھی تھی۔ جموں لو شخے سے پہلے ہم ایک رات پامپور کے زعفران کے کھیت و پیکھنے جلیں ۔ تجویز رکھی تھی ۔ جموں لو شخے سے پہلے ہم ایک رات پور سے چاند کی دات تھی اس بھی ۔ ہم نے مان لی ۔ اگلی رات پور سے چاند کی دات تھی اس لیے اسکھے ہی دن شام کے بعد ہیں پامپور جانا چا ہیتے ۔ مبارک میسی بامپور کے ایک دوست کو پیغام بھجوا د سے گاکہ ہم لوگ اگلی رات اس کے مہمان ہوں گے۔ سہم گاڑی ہیں جائیں گے ۔ وائیں آجائیں گے ۔

سورج و طلنے کے بعد ہم پامپور کے لیے رواز ہوتے ۔ ایک پوری لاری کا انتظام کردکھا
کھا مبارک نے ۔ مردلوگ تو ہم حرف پانچ ہی تھے ۔ مبارک ، راج ، مولوی لو رالدین ، بشیر احمد
ا در میں ۔ باقی توسب عور تیں ہی عور تیں کھیں ۔ کچھ نیز کدل کی اور کچھ کا کدل کی ۔ جتنی کھی کھیں
دہ سب شیل کی عاشق تھیں ۔ ۔ جھے شیل کی شخصیت کے اس ہب کو کا زیا دہ علم نہیں کھا۔ وہ
ایکدم اسے لوگوں کو ابنا بناسکتی ہے ، وہ کھی عورتوں کو ، یہ تو واقعی ایک بہت برا کا رنامہ کھا۔ کھی دیرہم ڈل کے کنا رے وگوں کو ابنا بناسکتی ہے ، وہ کھی طورتوں کو ، یہ تو واقعی ایک بہت برا کا رنامہ کھا۔ کھی دیرہم ڈل کے کنا رے و کے اور کنار سے پر کھوٹے سے ، وہ سب تو ڈل کے کنا رے گھومتی رہیں اوران کے لاکھاں تو کتی دفوں کے بعدا دھائی کھیں ۔ وہ سب تو ڈل کے کنا رے گھومتی رہیں اوران کے ساتھ دا جبھی لٹکا د ہا ۔ ہم جا روں کھوٹے با تیں کرتے رہے ۔ میں نے مولوی تو رالدین سے کہا ۔ ساتھ دا جبھی لٹکا د ہا ۔ ہم جا روں کھوٹے ہے با تیں کرتے رہے ۔ میں وقت وا دی پر ہے جب تک اس میں میں بات یہ ہے کہ شیخ صاحب کی تمام تر توجہ اس وقت وا دی پر ہے ۔ جب تک " دراصل بات یہ ہے کہ شیخ صاحب کی تمام تر توجہ اس وقت وا دی پر ہے ۔ جب تک " دراصل بات یہ ہے کہ شیخ صاحب کی تمام تر توجہ اس وقت وا دی پر ہے ۔ جب تک " دراصل بات یہ ہے کہ شیخ صاحب کی تمام تر توجہ اس وقت وا دی پر ہے ۔ جب تک " دراصل بات یہ ہے کہ شیخ صاحب کی تمام تر توجہ اس وقت وا دی پر ہے ۔ جب تک

ده دلجسي نهيں ليتے كاميا بي حاصل نهيں مو سكے كى يو، " مِن كِبِي السيريبي كهتا بول "ربشيرا حربولا ـ "مير محنيال سے توآب لوگ الجي زيا ده سے زيا ده نوجوالوں کوابنا مهم خيال بناتيے۔ ايجار ايسا بوكيا توكاميانىشكل نهين بوكى \_" "كوت شق توبيت كرر ب بي بهم ـ ليكن كوتى برا الميثر توسائه بوناجها مية "مين ف جواب دیا ۔ " شيخ ها حب جبيا دوسراليدرتواب كشميرين كبي نهين مل سكتاركو تى مخلص اورتجرب كاراً دى مِلنا جا بيتے ٱپ کو ." "آ دمى توبى مولاناجى يسكن وميشنل كانفرنس كامولون برايمان نهيس لات اجهى " "نیشنل کانفرنس نے بھی تو قو می سطح برا پنامقام نہیں بنا یا ابھی ۔ اِس میں دیر لگے گی ، " بشيرا حمدلولا. " يارين توليست مهت موتا جار با مول م " أب لوك ابني جدّوجبد جاري ركھيں -سم سب آب كےساتھ ہيں -"مولوى نورالدين نے جواب وا ۔ اُسى لمح عورلوں كا پورالۇلىشېل كى رىبنانى بىن گھۇم كېركر داپس پېنج گيا \_ "اب کیاارا دے بی مارک صاحب ؟" "لارى مِن مِيضَة ، بامبور طِلة بين !" "كتنى ديرين بنج جائيں كئے ہشيل نے پوچھا۔ "زياده سےزياده أده كھند ميں " " بلے کہاں جائیں گے ہے" " بس ایک ہی جگہ جاتیں گے۔ زعفران کے کھیتوں میں میرا دوست دِلنواز سے کے بر بى المانتظاركرر ما بوگا -" " تمار سے دوست کا نام بڑا خوبھورت ہے ۔" " وه خو د کهی برا خوبهورت میشیل جی " " تو پھران لوگيوں كى حفاظت كرنى برا ہے كى \_"

" وہ شا دی مشدہ ہے۔اس کے ساتھ اس کی بیوی مجی ہوگ کھا نے کا انتظام آوائی نے کرنا ہے ۔"

" توہم لوگ خطرے سے باہر ہیں ہو" "خطرہ تو دراصل ہم لوگوں کو ہے جوا قلیت ہیں ہیں ۔" میں نے کہا ۔

"ا قليو لو تو تيشم عظره رستا ہے۔"

رشیل کے اس جواب پرلؤکیاں بہت زور سے ہنسیں اورایک ایک کرکے لاری ہن ہو تھے لگیں۔
پام پور کا اصلی نام پدم پور ہے ، کھگوان و شنو کا شہر۔ جسے ایک ہندورا جہ نے بسایا کھا اور
ہوکسی ذیا نے ہیں بڑی اہمیت کا حاصل رہ جو کا کھا ۔ اس سے آگے کھوڑی و وری پرہی تو آونتی پور
ہے جس کی بنیا دمہا راج آونتی ورمن نے رکھی کھی ۔ پیشہ بڑھی کسی زیانے میں بڑا مشہور کھا اور بہاں کے
مندر آج کھی بڑی اہمیت رکھتے ہیں کھالا نکہ اب وہ کھنڈروں ہیں بدل چے ہیں اور مندروں ہیں تو ان
کے ہوتے بڑے برط سے چھرا دھرا دھر بھر سے پڑھے ہیں۔ سیّاح لوگ جب سرینگر آتے ہیں تو ان
مندروں کو طرور دیکھتے ہیں۔

جب ہاری لاری پام پورکی بستی سے باہر کھیلے کھیتوں کے سامنے پہنچی تورات ہو چکی کھی اور پورنہا کا چاندا سان کا کھوڑا ساسفر طے بھی کرجیا کھا ۔ سوک کے کنا دسے کھے لوگ لالٹین لیے کھوے کھے اور ہما راانتظار کرد ہے تھے ۔ اکھیں ہیں مبادک کا دوست دِلنواز بھی کھا ۔ لاری ڈکی توسب سے پہلے مبادک اور را جا ترسے اور کھر ہم تینوں ۔ مبارک نے دِلنواز سے میراتعا رون کرایا ۔ باقی لوگ ایکددوس سے کو جا نتے کتھے ۔

"را جرتوبرا چھيلالگ رما ہے۔"

" خوبصورت لوکیوں کے بچوم کے ساتھ آیا ہے دِلنواز صاحب '' میں نے کہا میری بات پر سب بنس پرانے ۔

"اس كا كجى كام بنوا ديجة آج يو مولوى نورالدين بولا ـ

" يرسب أب بزرگوں كے الحويں ہے ."

"ا وبرخداا در نیچے بزرگ ۔ انہی کا راج ہے پوری دنیا میں یسٹیراحد نے کہا ۔ بھرلاری سے تورتیں کھی اُتر نے لگیں ۔ سب سے پہلے ذُون ا در شیل اُتریں ۔ ذُون نے دِلنوا زکواً داب کیا ا ورشیل کا تعارف مبارک نے کرایا اور کہا۔ بس بہی ہیں اس لا لے کی لید ار۔

اس ما حول نے اس بر کھی جا دو کر دیا تھا جیسے ۔

بہت دیرتک لڑکیاں گاتی رہیں اورایک دوسرے کو جھیڑتی رہیں۔ ذون تو ہے عد خوش کھی۔ دِلنواز ہمار سے لیے کھیلے سال کا بہت بڑھیا زعفران ہے آیا تھا۔اس نے وہشیل کو پیش کھی۔ دِلنواز ہمار سے لیے کھیلے سال کا بہت بڑھیا زعفران ہے کھول دکھا تا رہا جواب کچھ دلوں پیش کیا۔ وہ مجھے کیسرکی کیا راوں ہیں گھا تا رہا اور بہت ہی بیار سے کھول دکھا تا رہا جواب کچھ دلوں میں تورڈ لیے جاتیں گے اور اگلے برس کا انتظار کریں گے۔

" ہم بھی تواب اگلے ہی برس کا انتظار کریں گے دِلنواز!" "نہیں اس سے پہلے آپ کتی بار آئیں گئے یہاں ۔" " صروراً تیں گے۔" بشیراحمہ نے کہا ۔

" بيس ان كى بهت مزورت سے ، " مولوى نورالدين بولا ـ

یں خاموش سے سکے سکراتار ہاا وران تینوں کی طرف دیکھتار ہا۔ کوئی بھی جواب میرے ہاس نہیں تھا۔

> پھر دِلنواز کی بیوی نے ایک بہت ہی خوبھورت لوک گیت سنایا۔ میرا مجوب پام پور کی طرف گیا تھا۔

زعفران کے پچولوں کی مہک نے اسے اپنی گرفت میں لے لیا۔ میں اس بات سے کنتی رنجیرہ ہوں کرمیرافجوب زعفران زادوں میں ہے۔ اور میں یہاں اکیلی فرفت کے لمحوں کو جعیل رہی ہوں — میرے خدا 'مجھے بٹا کہ کب میں اپنے

مجبوب كا ديداركرسكول گى!

زعفران کے کھولوں کی خوشبو سے شرا بور فضا اور رات کا خاموش ما حول ایکدم تالیوں کی کو بخے سے مرتعش ہوگیا۔

دِلنوازنے بہت می لذید کھا نا کھلایا و دکھر ہمیں دواع کردیا۔ آسان کے سندر میں تیرتا ہوا پوراچاند بہت ساسفر طے کرمیج کا تھا۔

حب ہم اپنے اوس بوٹ میں بہنچ تو آ دھی رات گزر چکی تھی ۔ اگلی صبح ہمیں جوں کے لیے روار ہونا تھا ۔

رمضان جُونے ہمارہے جانے گاانتظام کرادیا کھا۔

جب شیل اور میں دمفان جو کے ساتھ بس اسٹینڈ پہنچے تو دیکھاکہ و ہاں تو ہیں الوداع کہنے والوں کی مجید لگی تھی۔ مبارک ، را جاور ڈون کے علاوہ اس کی ماں بھی موجود تھی ۔ اور وہ سب لوکیاں بس اسٹیڈ پرجمع تھیں جو کل رات ہمار سے ساتھ پا ہبورگئی تھیں ۔ وہ سب توشیل کوالوداع کہنے آتی تھیں۔ مجھے خدا حافظ کہنے والے تو صرف بشیراحمدا ورمولوی نؤر الدین ہی تھے۔ میں ڈون کی ماں کے پاس کھڑا اسے کہد رہا تھا کہ وہ ابنی صحت کا وہیان دکھے ۔ میری با ت سن کر وہ مسکراتی اور اس کے گالوں کے گڑھ سے بھی زیا وہ گہر سے ہوئے ۔ لیکن مجھے لگاکہ میں اس کی مسکرا ہما ور زیا وہ گہرے ہوئے میں اس کی مسکرا ہما ور زیا وہ گہرے ہوئے میں نے موت کالوں کے گڑھوں کو آخری بار دیکھ دہا تھا ۔ جانے کیوں مجھے یہ احساس آئی میڈرے ہوئے کی اس کی کراسے دوبارہ ابنی صحت کا ویان رکھنے کی اور کی اس کی کو اسے دوبارہ ابنی صحت کا خیال دکھنے کی کاکوں کے کہ دونوں ہا تھ میں لے کراسے دوبارہ ابنی صحت کا خیال دکھنے کی کاکیدی ۔

کھرایک لوگی میر سے پاس آتی اور لول "آپ شِل جی کوکب سرینگر کھیجیں گے ہے" "جب وہ مجھے طلاق دیے دیگی" "ہاری ہیں ورک اونا یہ "اسے ہیں دوک اونا یہ "اسے ہیں دوک اونا یہ "اسے ہیں دوک اونا یہ " وہ دوگ ہیں ہیں دیا ہے اور اونا یہ " وہ دوگ ہیں دوک اونا یہ " وہ دوگ ہیں دوک ہونا یہ " اسے ہیں دہیں دہیں دہیں یہ اور سے ہی شیل محت بیٹھنے دو یہ میں نے کہا ۔
"ار سے آجا تے گی شیل ، فکر ذکر و یہ دمضان جو نے بیج بچا وکرلیا ۔
کھران سب اولیوں نے ایک بڑا سامچھولداد کھیلا جو جا نے کن کن چیزوں سے بھرا ہوا کھا ارشیل کو بیش کیا یشیل نے ایک بار حب میری طوف دیکھا تو بین نے کہا ۔
"ا بہنا خراج وصول کرلو ۔"
"ابنا خراج وصول کرلو ۔"
رشیل نے بحث نہیں کی ۔ لوکیوں نے دہ کھیلا بس کے اندراک سیٹوں پر دکھد یا جہاں ہمیں بیٹھنا تھا ۔
بیٹھنا تھا ۔
بس کے کلینر نے ہیں بس میں بیٹھنے کو کہا تو ہیں نے باری باری بشیرا حرد مولوی تو رالدین ،

بس کے کلینر نے ہیں بس کے کلینر نے ہیں بس بی بیٹھنے کو کہا تویں نے باری باری بیٹیرا حرا مولوی نورالدین،
مبارک اراجه اور درمفال مجو کو سے کلے سے لگایا ،اکفیں خدا حافظ کہا اور بس کے اندر داخل
ہوگیا ۔ پھر شیل نے دُون کو اپنی بانہوں ہیں لے کر اس کا ماتھا ہو ہا اور اس کی سب سہید کیوں سے
باری باری ہاتھ ملایا اور آخر ہیں دُون کی مال کو اپنے ساتھ چٹاکر، اُس سے رخصت کی ۔
جب بس سٹا دہ ہوتی تورشیل اپنی گیلی آنکھوں کو لو پچھ دہی تھی ۔ میں نے کھڑی سے باہر سبر لوکیاں
اپنے ہاتھوں سے اپنے آنسور و کئے کی کوشش کر دہی تھیں ۔ میں نے کھڑی سے باہر سبر لوکال کر
سب کو خداحا فظ کہا اور دیر تک سرک پر کھڑے ہے اپنے دوستوں کو دیکھتا دہا جن کی ہم بان دوستی
کے تھے لے کر میں بجوں لوسے دہا تھا ۔ اور جن کی محبت نے شیل کا دامن کھر دیا کھا۔
دُون کی ماں ایک طرف کھڑی ا ہون کی آسین سے آنکھوں میں بھرے آنسو و ل کو کھی ۔
پونچے در ہی کھی ۔

4

" ہندوستان چوڑو ترکی "عہاتما گاندھی کی زیر قیا دت ۲س ۱۹ء میں شروع ہوتی لیکن انگریزوں نے ہندوستان کو چوڑاتواس کی انگریزوں نے ہندوستان کو چوڑاتواس کی

سالمیت کوہری طرح مجرد کرکے چھوڑا۔ دوقوموں کی تھیوری کے خبر سے ایک خوبھورت جہم کے دو تحکو ہے کردیئے۔ ایک خوبھورت جہم کے دو تحکو ہے کردیئے۔ ایک خنکو ہے کا نام بھارت رسارا جسم اس طرح زخی کر دیا کہ اس کی وہ شنا خت ہی ختم ہوگئی بجسے دہ لاکھوں برسوں سے ایک تہذیب کا مہل بن کر جی دہا تھا۔ اگل صدی کا مورّخ جب اسے پہنچا ننے کی کوشش کر ہے گا ور دا ما تن اور دہا بھا دت اور دیدوں اور بڑا نوں کے حوالوں سائے تلاش کرنا چاہے گا تو اسے بڑی ما پوسی ہوگ ۔ اس سے کہیں ذیا دہ الوسی تو اس میں میر سے جیسے اس سے کہیں ذیا دہ الوسی تو اس صدی کے آخری دور میں جینے والوں کو ہورہی ہے ، جس میں میر سے جیسے لگل شامل ہیں ۔

بھارت کے پاس بہت کچھ گنوانے کے باوجودا بناایک شاندا رماهنی تھاا وراس کی روشن روایات تھیں۔اس کے مقابلے میں پاکستان ایک اسلامی مکک کا نیاتصور لے کرسا منے آیا تھا۔ جس کے ساتھ کتی ذہنی سماجی اوراقت اور عسائل جرائے موتے مقے۔ اس تصور کو سمجھنے اورابنانے کے لیے وقت در کا رکھا۔ خاص کران کو جو ہندوستان چھوڑ کر پاکستان گئے تھے اوراس سے زیادہ المفين جومغرى بنجاب مين بنيين بلكرسنده إ دوسرم علاقون مين مهاجرين بن كركة عقد إكتان كا ا کے متلہ ان قبائلی لوگوں کا تھا جوصو بسرحدا درا فغانستان کے درمیان پہاڑی علاقے ہیں آباد تھے جب كارقبه لك بحك ٢٥ مزادم بعميل تفاا ورآبادي تقريباً ٣٢ لا كه كفي \_ يرلوك عزيب بعي عقدا دران يره بھی۔ان کے پاس کسم متقل آمدنی کا بھی ذریعہ نہیں تھا تقسیم سے پہلے تو وہ ہند وستان سطحقہ دیہات برجلے کرتے تھے اور لوٹ مارکر کے اور مردوں اور عورتوں اور بچن کو اغواکر کے اوران کے بد لے بیں بڑی بڑی رقمیں ماصل کر کے اپناگزارہ کر لیتے تھے۔ برٹش سرکار توہرسال ان لوگوں کو اُوٹ مار سے رو کنے کے لیے لاکھوں روپیہ دستی تھی۔ پاکستان بننے کے بعدان کی آمدنی کایہ دربعہ بند مولکیا تھا۔ يرنياطك ان كى جارحار حركتو لكوروكف كيديكهان سدروبيد فرام كرا رجناني قبالى آبادى بإكستان کے بیدایک تقل خطرہ بن گئی تھی ۔اگراس خطر ہے کوٹا لنے بین اخیری گئی تو یہ لوگ اب پاکستان کے دیہات پر جلے کرنا شروع کر دیں گے ۔ اورایک نتی قسم کامت لے کھڑا ہوجائے گا . پاکستان کے ارب سیاست نے اس قباتی آبادی کی توجیشمیری طرف مبدول کرادی راس منطق کے دوبیلو تھے۔ایک تویہ کہ کشیریں اکثریت مسلمانوں کی تھی اس بیے اسے مجبور کیا جاتے کہ وہ ابنا الحاق پاکستان سے کرے۔ دوسرايهاو تحاكشمركي خوبصورت وا دى ،جس بسان كے خيال سے بے بنا ، دولت محى اورجها ى مسلانوں برظلم توڑے جارہے تھے۔ یمنطق اہل سیاست کے کام آگئی اورا کھوں نے ان عزیب

ان پرطور وولت کے مجو کے قبا لمیوں کوکٹمیر کی طرف دھکیل دیا ، جہاں ان کے خوابوں کی تکمیل ہوسکتی کتی۔ جهاں انہیں دوہیہ ، پیسہ ، زیورات اورعور توں کی شکل میں جو کچھ ملے گا وہ ان کا مال غنیمت ہوگا ۔ یوں تو قبا کیوں نے ریاست کشیرکی حدوں ہیں اگست کے آخری سفتے میں می داخل ہو نا شروع کر دیا تھاا درستمبرا دراکتو بر کے شروع میں جرالہ ، کوشلی ا در او بچھ کو طانے والی سڑک ا درمیر گؤر کے علاقے بیں شِدت سے گفس پیچھ شروع کر دی تھی لیکن ۲۲راکتو برکومسلی آ دمیوں کی ایک بہت بڑی تعلاد تين مولاريون مين أنى اور طفر إلى دمين كوط مارشروع كردى اور عمار تون كونذراتش كرديا ریاستی فوج کی تعدا دکھی کم کفی اوران کے پاس ولیااسلی کھی نہیں تھا ، جیساکہ حملہ آوروں کے پاس تھا منظفراً باد کاسار ہے کاسار اضلع لوٹ لیاگیا اور تمام گھروں کوجلا دیاگیا۔ ریاستی فوج کی چو تھی جے اینڈ کے بٹالین بالکل مقالم رزکرسکی۔ فوج کی اس فکوئی کی تماہی کے ساتھ اس کا کمانڈ راسفٹیننگ كرنل؛ زاتن سنگه كھى ماراكيا منظفر آبا د كا ڈبیٹى كمشزمہة كھى قتل كر دیا گیا ۔ حله آوراپنے پیچھے تباہى اور مبيبت كالبك نا قابل فراموش ما حول چور كرا وردى كى طرف بره كئة جهال ٢٣ اكتوبركوا كفول نے تنل وغارت لوٹ مارا دراگزنی کے ساتھ ساتھ مورتوں کی عصمت دری بھی کی اورا کھیں ابنوابھی کرلیا۔ ان ظالموں نے عورتوں کو بازاروں میں نیلام بھی کیا ۔ اُوڑی پر قبصنہ کر لینے کے بعد ۲ مراکتو مرکوحلہ آوردں نے بہت بڑی تعدا دیس اور پوری طرح مسلح ہوکر بارہ مولہ پر دصا والول دیا سنکروں لوگوں کوبدردی سے قتل کیا ۔ گھروں کو آوٹاا ورا کھیں جلاکر را کھ کر دیا قتل کرتے وفت مذہب وطب کا کوئی امتیا ز نہیں کیا ۔ اکفوں نے ہندووں اسکھوں اسلانوں عیسا نتوں کو بے رحی سے قتل کیا ۔ یہاں تک کہ سینٹ بوزفز کانوبنٹ کی تمام عمارت کوجلاکردا کھ کر دیا۔ مریم اورکرا تیسٹ کے ثبتوں کو مکرے محرف ہے کر دیا۔ کا نوینے فی را میا وں اورایک انگریزا فسری بیوی کی عصمت دری کر کےسب کوفتل کیا ۔ پھراکھوں نے نیشنل کا نفرنس کے ورکرمقبول شروانی کو، جوسری نگریس موٹرسائیکل پر شیخ صاحب کو باره موله کی ثبا ہی کا تعکموں دیکھا حال سنا نے گیا تھا "پکرولیاا درکتی دلوں تک مرقسم ک سختی کرکے اُس سے پُوچی تا چھ کِرتے رہے۔جب اس نے تمام ظلم سہنے کے باوجو دکھی بھی بربتا یا تو اُسے قصبے کے عین درمیان ایک کھیے سے افکا یا گیا اس کے الم تھ یا دُں میں کیل گاڑ ہے گئے اور اس کی ناک کاٹ دی گئی۔ اور کھراس کے تمام جسم کو گولیوں سے چھنی کر دیا گئی دنوں کے بعدجب مندوسان فوج نے حلم وروں کو بارہ مولہ سے نکال دیا ، تومقبول شروا نی کی لاش بل جس کی شناخت الرنامجيم مشكل تحار باره مولدكي سيكه آبادي برتوقبا تبليون نے بہت بي ظلم و هاتے ان مظالم كي

تاب رنلاکئی سیکھوں نے توخودکش کرلی بہت سی سیکھ عور توں نے کھی اپنے آپ کو مارڈ الا یو اِق بچیں اُنھیں آن کے مردوں نے قبل کر دیا ۔ قصبے ہیں ایک چپوٹا ساسنیا گھرتھا ۔ حلہ آوروں نے استے و بنا نہا دیا ادراس میں عور توں کی عصمت دری کی ۔ بنا دیا ادراس میں عور توں کی عصمت دری کی ۔

علماً در توگفند مجرس مرینگر بہنج سکفتے تھے توٹ ما دا در بوس برسی کے لالی بین تین دوز تک بادہ مولہ میں بڑے د ہے اور کسی بھی طرح سرینگر کی طرف بڑے صفے کو شیاد نہ ہو تے ۔ اسس لیے پاکستان کے کچوا بحب خیا استخاص جو چوری چھیے تخریبی کا موں بین مھرد دف تھے بیمد مایوس ہو گئے ۔ وہ تو انتظاد کر دہے تھے کہ کب حلماً دربارہ مولہ سے دات کے اندھیر ہے بین سرینگر بین داخل بہوں اور کب دہ سرینگر بین بھی قتل دفارت اور لوٹ مادکر نے بین لگ جا تیں ۔ جب وہ اپنے اس مقصد کب وہ سرینگر بین کو فارت اور لوٹ مادکر نے بین لگ جا تیں ۔ جب وہ اپنے اس مقصد میں کامیاب زہوتے تو انھوں نے آپس بین یہ سازش کی کہ وہ تمام مجوں اور فاص طور بڑا بر بور شاف وہ کہ اور کا میں اور کو شاہ کر ڈوالین تاکر اگر ہند دستانی فوج مدد کے لیے آ جا تے جانے دالے داستے کے سار ہے بیوں کو شاہ کر ڈوالین تاکر اگر ہند دستانی فوج مدد کے لیے آ جا تے تو وہ کی دیکر سکے ۔ تو وہ کسی طرف بھی بیش قدمی دیکر سکے ۔

مہارا جمری سنگھ کے سرینگر کو چھوڑ جانے کے بعد تو دا دی کاکوئی دائی دارت ہی نہ رہا تھا۔
اگر نیشنل کا نفرنس میشن عبدالتہ کی قیا دت میں عارضی طور پرایسے اقدام نکرتی ، جن سے حلا اوروں کو کھھ دبر کے لیے رو کا جاسکتا ، توسر مینگر بھیناً ان کے قبط نے بہا جاتا ۔ شیخ عبداللہ نے اس کے علاوہ دبلی جاکر دہا تا گاندھی ، پنڈ ت نہرو ، سردار پٹیل کوسری نگریس ہند دستان فوج بھینے میں بھی اسم دبلی جاکر دہا تا گاندھی ، پنڈ ت نہرو ، سردار پٹیل کوسری نگریس ہند دستان فوج بھینے میں بھی اسم دول داکیا ، وی پی مینن ریا ستوں کے محکمے کا سکریٹری ۲۲ اکتو ہرکوکشمر کے ہند دستان سے الحاق

کے کا غذات لے کرجوں گیاا و رمہا راج کے دستخط کر واکر کا غذات واپس سے کر دہلی پہنچا۔ چنا نجے ۱۰ ہراکو ہر کی صبح ہوا تی جہازوں سے پہلی سِکھ رنجینٹ کے ساڑھے تین سوس چاہی سرنیگر کے ہوا تی آڈ سے بر اُسڑے ۔اس دستے کا کا نڈرلیفٹینٹ کرنل رنجیت راتے تھا۔

47 اکوبرکوہی پن ڈت نہرد نے شیخ صاحب کوا کی خط لکھا۔ " ہم نے ایک شکل کام کا بیڑا اُٹھالیا ہے لیکن مجھے یقین ہے کہ ہم پا را ترجائیں گے۔ کل جب سے فیصلہ لیا گیا ہے اور آج حب سے بیں نے شنا ہے کہ ہما ری فوج مرنیکریں اُٹرگئی ہے میرے دل کا بوجھ لمکا ہوگیا ہے ۔ اب یہ ہمار نے شقبل کا امتحان ہوگا ۔"

ر کھ رکجنٹ کے اس دستے نے ان قبائل حدا وروں کو اربطاً یا جوکسی کسی طرح ہوائی اڈھ كرة زيب بنج يك عقر مندوستاني فوج كي ايك فيحكرى فورا إره تموله كي طرف بره محتى وال قباتلي حملہاً وروں کا بل دور کھا۔ یہ محروی کرنل رنجیت رائے کی کمان میں بڑی ہے مگری سے لوی لیکن اُسے بٹن کی طرف بسیا ہو جا ابردار کرنل رنجیت راتے اس جلے کے دوران جان کئ ہو گئے ۔ اس طرف سے ذبائی آ کے بر صنے گئے اور الفول نے سرینگر سے صرف چار یا نج بیل وورشال ٹینگ ہیں اپنا مورجہ جادا ۔ قائلی فوجوں کا ایک عصر بڑگام کی طرف سے ہوا تی او سے برحل کرنے کے لیے آگے بڑھ كيا راس كيسائه مي قياكي حلية ورسندواره ،شمبل وركاندربل كي علاقي بي كفي كيا كية حلمة ورول کوکشیرک وا دی پر قابص نرمو سکنے میں ہند وسنا نی فوج کا توبہت بڑا رول ہے ہی بیکن اس کے سا ترددی کے بوام کا کھی الخیں آگے بر صنے سے روکنے ہیں بہت براحصہ سے اگر کشمیر کے عوام ہمت إرجا تے تو وا دى كے طالات استى جلدى قابويين نرآسكتے رشال فيناً ميں ہندوسانى فوج كوكانى كك بل كنى تحى در كيم برجهاز بجي آكتے تھے۔ قباتل عرف مفورى دير بى مقابله كرسكے۔ ا دریش کی طرف بھاگ کھومے ہوئے۔ وہاں سے بسیا ہونے تک اکھوں نے بین کے قصبے کو بْرى طرح بر إ دكر ديا . باره موارسه أورى اوركيراً ورى سي خطفراً با دتك بها كلته بوت قباً كل اين ساتحدثون ہوئی جائیدا واورا عوالی ہوتی عورتیں بھی لے گئے۔ بارہ مولیر مندوستان فوجوں کا دوارہ قبضہ ہونے کے بعد سین عبداللہ ابختی غلام می ا درسرداد مجدهسنگه کوسا تھ لے کرا جرم ہے ہوئے قصب كود يكف كئة بس شهرخوران كاسامنظر كقا يحون بى ان ليردون كى قصيمين أيدكى خرج بني السين مرد اکوچود کرجنگل میں بناہ لینے والے لوگ فوراً اره مولد والس آنے لگے اور اپنے قصبے کے

دوبارہ! پنے قبضے میں اُ جانے پرخوشی سے نا چنے لگے۔

جموں کی طرف قبالیوں کاذیا دہ دبا قربی کا در دھنگوٹے کے سیکٹر پر بڑا یے جنگو سے لے کر نوشہرہ تک کا علاقہ ہندوستانی فوج نے قباتلیوں سے فالی کرالیا تھالیکن اس کے بیے فوج کو بہت بڑی قربان دین بڑی تھی چھنگوٹے می اذیر جب برگیڈ برعثمان اپنی فوجوں کی پوزیشن کا جا تزہ لے دیے تھے، وہنی کی توب کا گولہ لگنے سے شہید ہوگتے ۔ بہرحال قباتلی حملہ وروں کا مقابلہ جس ہے چگری سے دادی کے عوام نے، جن بین جمی نہ بہوں کے لوگ شامل تھے اور ان فوجی سپا مہیوں اور افسروں نے جن کا تعلق کے عوام نے، جن بین جمی نہ بہوں کے لوگ شامل تھے اور ان فوجی سپا مہیوں اور افسروں نے جن کا تعلق کی می مختلف ند مبول سے تھا، اپنی جانیں ہتھیلیوں پر دکھ کرکیا، وہ ان شاندار روایا ت کا روشن شوت کھا کہتم کے می ذربی کے سال اور مهندوستان کی جنگ مہیں تھی بلکا نسانی قدروں کے خطا در تنگ نظری کے خلا من ایک فیصلہ کو اور سلمان کی جنگ نہیں تھی بلکا نسانی قدروں کے خلا من ایک فیصلہ کو اور سلمان کی جنگ نہیں تھی بلکا نسانی قدروں کے خلا من ایک فیصلہ کو اور شامل کے تک فظا ور تنگ نظری کے خلا من ایک فیصلہ کو اور شامل کا تھی ۔

جب دا دی سے برونی حله آوروں کونکال دیاگیا تو پنڈ ت جواہر لال نہر وسر پنگر کے دور ہے پرآتے۔
لال چوک ہیں ان کے اعزاز میں ایک بٹراشا ندار جلسہ منعقد کیاگیا ۔ جس میں تقریر کرتے ہوتے انفوں
نے شیخ صاحب کا لم کھا بنے لم کھی بلتے ہوتے بلندا دا ذمیں کہا" یہ ہند وستان اور شیر کا طلاب ہے "
مز جانے کیا سیاسی صلحتیں کھیں جن کی بنا پر پر کم جنوری مہم 19ء کوا جا نک جنگ بندی کا اعلان
کر دیاگیا ۔ یہ وہ کمح تھا جب حملہ ورمتوا تر پیچھے ہٹتے جا رہے کتھا ، رہند وستانی فوج کو بکھ
سے آگے بڑھتی جا رہی تھیں ۔ جب جنگ بندی کی لکبر کھینچنے کا وقت آیا تو ہن روستانی فوج کو بکھ
ایسے علاقے بھی خالی کرنے پڑھے جن براکھوں نے بڑی قربانیاں دے کر قبصنہ حاصل کیا تھا ۔
بہر حال یکھی تاریخ کا ایک واقع ہے جس برکوئی مورخ ہی اپنی رائے کا اظہاد کرسکتا ہے 'جھے جیسا ایک صحافی اورا دیب نہیں ۔

راسی جینے کی ۳۰ تاریخ کو برلامندر کی برارتھنا سبھا میں جاتے ہوتے مہاتما کا ندھی کو نامقورام گوڈسے نے گولی اِرکر ملاک کر دیا تھا۔

" دگھوپتی را گھوراجا رام سب کوشمتی و سے کھیکوان "

کسی کوشمتی دینا بھگوان کے ماتھ میں نہیں دہاتما جی ۔ بیرخو دانسان کے اپنے ماتھ میں ہی ہے۔ جس کا حساس اسے شایک بھی نہیں ہوگا ۔ (4)

اكتوبر ٧١٥ عين سرنيكر يرقباً على حلے كے دوران شيخ عبدالله في بهت مى اسم رول اداكيا تھا۔ جس حكمت على، دليري ا درسوجه أوجه سے شيخ صاحب فياس نا ذك موقع بركام ليا تھا، اس كاتار يخ بیں اپناایک الک مقام ہے۔ شیخ صاحب وا دی کے ایک لامثال لیڈر بن گئے تھے جس کا اعراف ز مرف کشمیریں رہنے والے ہی کرتے تھے بلکہ قوم سطح پر بھی لوگوں کواس بات کا اعتراف تھا۔ لیکن ریاست جوں کشمیر کے وزیراعظم بننے کے تھوڑ ہے ہی عرصہ بعد شیخ صاحب کا ڈوگرہ راج کے خلاف جو غصر اب کک دباہوا تھا ، بوری شرّت سے سامنے آگیا۔ وہ دبارام مری سنگھ كى كھل كر مخالفت كرنے لكے اورجلسوں ميں كھلے بندوں مہا راج كے خلاف بو لنے لگے جس طريقے سے بندات نہروشن ماحب کو جوں کشمریں برسراقدا الاتے تھے وہ طریقہ ہا راجکولپندنہیں کھا۔ أسے ایسالگنا تھاکہ جیسے قباتلی جلے کے دوران بنڈ سنہرونے کشیرکے بچاؤ کے واسطے فوجی ا مداد بھیجنے کے لیے شیخ صاحب کوا قتدارسو نیے جانے کی ایک شرط لگا دی تھی۔ مہارا جر کی بنات نہرو سے رجش کی ایک بڑی وجہ یجھی تھی مہارا جیکے اورشیخ صاحب کے ان ذاتی اورسیاسی اختلا فات كے ساتھ ساتھ ايك اوركم بھيرستل بحقاك رياست جون كشيرين الاقوامي سطح برايك جھكرے كي مورت اختیارکرگیا تھاا ور یونا تدیر نیشنز کے ایجنٹرا برایک مستقل آتیٹم بن گیا تھا۔ انہی دنوں شیخ صاحب نے سيكور دي كونسل كے ايك اجلاس ميں اپني تقرير ميں مهاراج كے خلاف كهاكدوه ٢٩ اكتوبركى رات كورقباً على حمل كے دوران رات كے كبرے اندهر بے ميں سرينكر سے اپنے خاندان كے افرا د كے ساتھ جوں بھاگ گیا تھا اورا بنے ساتھ ہیروں اور زبورات کے ساتھ اپنے دربار اول کو بھی لے گیا تھا ماور لوگوں کو حملہ آوروں کے رہم وکرم مرجھوڑگیا تھا۔ اوراس طرح حکومت کا نظم ونسق شیخ صاحب کے اکھ اگیا تفاجس کو مهادا جرفے بعد میں آتینی شکل دیری تھی۔ ایک خربی بھی تھی کہ شیخ صاحب منود ۲۵ اکتوبر كوبوائى جہاز سے دملى عِلے كتے تھے اورجب ك والس بهيں آتے كھے، جب تك مندوستانى فوج سرنيكرنهين پنج كتى كقى ردها داج نے توسرينكركو بعد بس جھوڑا كھا۔ مها داح كواس بات كاعلم موالو أس نے اس کے خلاف بروٹیسٹ کیاا ورشیخ صاحب کوایک طویل خط لکھاا ورکہاکہ جو زہر ملی قتم كا بروبيكندهاس كے فلاف كيا جار باتھاأسے روكنے كے ليے صروري قدم أكھاتے جاتيں۔

اور ریاست کے سربراہ ہونے کی حیثیت سے جس عزت اور و قار کا وہ حقدار ہے اکسے ملنا چا ہتے۔ شیخ صاحب نے دہارا جرکی اس تخویز کونظراندازکر دیا اورابنی اس مانگ کوا ورکبی شیرت سے دوہرانا شروع کیا کہ دہارا جرکو حکومت سے دستر دار ہوجا ناچا ہیتے اور ریاست کو جھوڑ دبنا چا ہیتے۔ دہلی بیری بی پوزیشن عجیب کتی ۔ شیخ صاحب کو بیٹرت نہر دکی بوری حایت حاصل کتی اور دہا را جرا بنی مجبور ہوں اور شیخ صاحب کے تو ہین آمیز رویے کے سلسلے میں سردار پٹیل کو لکھتا رہتا کتا رینہیں کرمردار پٹیل مردار پٹیل کو لکھتا رہتا کتا رینہی کرمردار پٹیل مردار پٹیل کو لکھتا رہتا کتا رینہی کرمردار پٹیل مردار پٹیل کو میں اور جرسے ایک سیٹی جہارا جرکے ان لگا تا زخطوں کی طرف توج نہیں دیتے تھے بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اس وجہ سے ایک سیٹی بربرب ڈے نہر وا ورسردار پٹیل کے درمیان شدیداخلافا ت بھی ہوگتے تھے۔ لیکن حالات تیزی سے بربرب ڈے اور ہے کتے جس کی سب سے بڑی و جرکھی کرسیکورڈ کونسل میں کشر کامستارا یک مستقل اپنوی بن گیا تھا اور پر طروری موگیا تھا کہ ریاست کے اندرونی معاملات میں سے دیو تھی کا دور دور ل کیا جا اور پر طروری موگیا تھا کہ ریاست کے اندرونی معاملات میں سے دیو تھی کا کا ورد ورد ل کیا جا تھا۔

یوراج کرن سنگھ مجھے جانے کیوں اچھالگنا تھا۔ نوبھورت ، نازک، شرمیلاسالو کا جس بی علیم کھی تھی اور شاہی و قاربھی تھا۔ مہارا جہری سنگھاس کا تعارف ٹائٹیگر کہرکر وایا کرتا تھا۔ آج وہ بہتی سے اپنے بہت مہارا جہری سنگھا ور ماں تا دا دیوی کے ساتھ ہواتی جہاز سے جموں است

-18/1

شیل نے تواب یک نہ دہا راج مری سنگھ کو اور نہ ہی دہا را نی تا را دلوی کو قریب سے دیکھا کھا ۔ جب میں نے اسے بتا یاکہ ٹو راج کرن سنگھا پنے دالدین کے ساتھ جموں پہنچ رہا کھاا ورجموں کے لوگ ان سب کا بڑے تیاک سے استقبال کر رہے تھے تواس نے کہا ۔

" تم بعی إن كااستقبال كرو كے ؟"

"· U!"

"تم توبها دا جر کے خلاف دن دات تقریری کرتے ہو'ا وراخباروں بیں لکھتے ہو ۔'' " نرمیں اور نرمی میرے ساتھی دہا راج کے خلاف ہیں ۔ہم توفیو ڈل اِرم کے خلاف ہیں ۔ ہما را تھ گڑا کوئی ذاتی تھ کڑا نہیں ہے ۔''

" مجھے تولگنا ہے کوشیخ صاحب مہارا جرکے ذاتی طور برخلاف ہیں " "ان کی بعض تقریروں سے تو یہی اندازہ ہوتا ہے لیکن انہیں ایسانہیں کرنا جا ہیتے " "اُپ لوگ ان سے بات کیوں نہیں کرتے ہی"

"اس بارسرینگرامایش گے توشیخ صاحب سے اس سلسلے میں کھی بات کریں گے " " تُواَن تم يُوراج كرن سنكھ كے استقبال بر"كرن سنگھ زندہ باد"كے نوب لگا و كے با " نہیں عرف بھیٹو میں کھڑا ہوکرا سے دیکھوں گا۔ یُوراج مجھے اچھالگتا ہے میری اوراس کی عمر یں یا نج سات سال ہی کافرق ہے!"

" تومي كجير ميس كفوى موكركيا كرول كى ع"

" تم مهادا جمری سنگه کوا وردمادانی تارا دلیری کو دیکھنا تم نے انہیں قربب سے نہیں دیکھا ہے ناہمی ہے"

" توبس تیار موجا قرریز ڈینسی روڈ سے نکل کر رکھونا تھ مندر کے یاس کھو ہے ہو جاتیں گے اوراکفیں دیکھ کر گھروالیں آ جائیں گے۔"

جب شیل وریس رکھونا تھ مندر کے سامنے پہنچے تود یکھاکدلوگوں کے کھی تھے گئے تھے ۔ حرف جموں شہر سے می نہیں بلکہ اس یاس کے گا وں سے اور قصبوں سے بھی لوگ اپنے مہاراج مہارانی ا در اوراج کے استقبال کے لیے مبع سے ہی جمع ہوگئے تھے ۔ رنبرسکھ بورہ اسو چیت کرو مدانبا ا کھنور ، کھڑے ، بڑی براہمناں ، ستواری تالاب تلو، نگروشا ورجانے کہاں کہاں سے مرد، عورتیں اور بچے قطاروں کی کئی گئی تہوں میں کھڑے تھے مردوں نے عام طور برزنگرار مگرویاں ا درجوری داریا جامے بہن رکھے تھے۔ اور عورتیں تنگ قسینوں اورتنگ ستھنوں میں بڑی ہی انکی لگ رہی تھیں کتی عورتوں نے تواخروٹ کے صلے مل کرا پنے ہونے بھی دنگ رکھے تھے سکولوں کے بچتے کا غذکی رنگدار قضد یاں میتلی تبلی کلکوں پرسجا تے ، پہلی قطاروں میں کھول سے تھے۔ بیج بیج میں سرکاری ملا زموں کی ٹولیاں بھی بھری پھری تھیں۔ دوکا نداروں نے آپس میں بل کرر گھو ناتھ إذارس استقبال كے ليے كيف بنار كھے بحقے۔

شِيل ا دريس بيوليس سے راستہ بناتے ہوتے رکھونا تھ مندر سے آگے نکل گئے كيونك يها رجير بهت زيا ده محتى ا وردهو بجي سيرهي برر به محتى يحقور مي ومرحل كرم وونون بزازي كي ایک دوکان کےسامنے کھوٹے ہو گئے۔ دکاندارمیرا داقعت کقا ۱اس لیے وہاں کھوٹے ہونے میں اُسانی رہی میرے کھوا ور دوست بھی وہیں آگئے سٹیل کو دکان کے اندر بعظا کر ہیں اور کھے ا در دوست یاس کی گلی کے ایک مکان کی سیر صیاں چرا مدکر چھت پر چلے گئے یکھیر کا جونظارہ میں

نے اب دیکھا۔ اس کی مثال نہیں تھی۔ مالک مکان ، رام دیال ادھیر عمر کا آ دمی ریاست پُونچھ کا رہنے والا تھا، جو بہت سال پہلے پُونچھ جھو (کر جموں آگیا تھا۔ پہاں رگھونا تھ با زار میں اُس نے ابنی دکان بنالی تھی اور پرمکان خرید لیا تھا۔ ہمار ہے ایک دوست کا اس خاندان سے ذرا دورکارشنہ تھا۔ اسی بیے ہم سب بناکسی تعلف کے اُس جھیت پر کھوٹ سے تھے اور دہا را جہ کے استقبال میں کھوٹ سے اسی جھاری ہجوم کو دیکھ درہے تھے۔

"کتی خلقت جمع ہے یہ میں نے بازار کے ایک سرے سے دوسرے سرمے پرنظر ڈالتے

ہوتے کہا۔ " میں نے آئی کھی وکبھی نہیں دیجھی ۔" میر بے ساتھ کھوسے دوست نے میری بات کی فعدیق کرتے ہوتے کہا۔

"يرتواس بجير كادسوال حصيهي نهيس " رام ديال بولا-

"كس كِفِيوْكا ذكركرر بهم إلى الله جي ؟ " بي في في لوجها -

"جوکھوٹر میں نے کوئی سترہ اکٹارہ برس بہلے دیکھی تھی ۔ اِسی جہت پر سے ایہیں سے کھڑے ہوکر۔ اس سے کوئی مہینہ کھر پہلے ہی میں نے بیدم کان خریدا تھا۔"

اکیاموقع کھا ی میرے دوست نے پوچھا۔

"یُوراج کاجنم بُہوا تھا۔ بہاراج ہری سنگھ بہارانی کے ساتھ یورپ سے واپس آئے تھے۔ یوراج وہیں پیدا ہوا تھا میری عراس دقت میس سال کی تھی ۔ یہ ارج کے بہینے کی بات ہے۔ مجھے اس لیے یا د ہے کہ اُسی دن میراجنم دن کبی تھا۔''

"آپ تو بڑے خوش قسمت ہیں لالہ جی یہ میں نے مسکراتے ہوتے کہا۔

" ال الله ك بهيني بيدا بون والسب لوك برك نوش قسمت بوقي !

"مراجم بھی ارج کا ہے " میں نے کہا۔

" كِيرُوْتُم بِهِي تُوسَّ فَسَمت بوك }

"اس لحاظ سے خوش قسمت ہوں کرایک جاگیردار کی اکلوتی بیٹی نے گھرسے بھاگ کرمیر ہے

ساتھ شا دی کرلی ہے !"

"اس کے باپ کی جاگر تو تمہیں ملے گی ہی ۔"
"نہیں ملے گی بکراس کی وجہ سے مجھے میر سے باپ نے بھی فارغ خطی د سے دی ہے ۔"

"تو کھرئہاری ہیوی اپر بل ہیں پیدا ہوئی ہوگی "

"پہ تو کھیک ہے "

"بس تمہاری ہیوی کے ستار سے تمہار سے ستاروں پر حکومت کرر ہے ہیں "

"پہ حکومت کب تک قائم رہے گی ہی "

"حب بک ڈوگرہ داج قائم ہے !

لا لر دام دیال کی بات پر سب کھل کر سنسنے لگے ۔

"وہ جو آپ سترہ انھارہ برس پہلے والی بھی لوگی بات کرر ہے تھے۔ اس کا کیا تہوا !

"وہ جو آپ سترہ انھارہ برس پہلے والی بھی لوگی بات کر دہے تھے۔ اس کا کیا تہوا !

"الدی کھ سے اس نیا ہوں میں اتنہ المامین مجھ سے تنہ ہیں "

"لو دہ کجی سن لور ذراا دھر ہو جا تو سایے ہیں می دھوپ تیز ہے یا ' ہم سب دلوار کے سایے ہیں کھوٹے ہوگئے اورلالہ جی نے ابنی بات کہنا سروع کی ۔ " ابر بل ختم ہو جیکا کھاا درمتی کے مہینے کے سروع کے دن کتھے ۔ وھوپ آج سے زیا دہ تیز

الرس اورمیری ہوسیا کھا اورمی کے جیلیے کے سروح کے دن تھے۔ دھوب ای سے ہی میں اورمیری ہوسی اورمیری ہوسی اورمیری ہوسی اورمیری ہوسی اورمیری ہوسی کھونے ہوں سے سوکوں اوربازاروں اورمکانوں کی جھتوں ہرجمع ہونے لگے تھے۔ ستواری سے کے کرام محل تک بو مہارا جہا محل کھا ، یہی حال تھا ۔ حالا نکد و ہاں تک مہارا جہا کی بھی کو پہنچنے ہیں دوہم ہوجانی تھی ۔ بوارا جہاری شار ہوں ہے کوئی اولا دنہوئی تھی۔ فہارات تارا دلوی چوکھی مہارا نی کھی ۔ وہ کا نگر اکے ایک گا وں کی سیدھی سا دی لروکی تھی ۔ شا دی معارات تارا دلوی چوکھی مہارا نی کھی ۔ وہ کا نگر اکے ایک گا وں کی سیدھی سا دی لروکی تھی ۔ شا دی کے بعداس کا بھائی کھا گر رکجنت سنگھ کھی ہمیں و جنے لگا کھا ۔ جموں کے عوام کا اپنے مہارا جا و ں سے بڑا ہمارا جہاری سنگھ کے ہاں کوئی نرسینا ولا درموئی تو ریاست جموں کئی ہیں ڈوگرہ دا جہیشہ کے لیے مہارا جہاری سنگھ کے ہاں کوئی نرسینا ولا درموئی تو ریاست جوں کئی ہیں ڈوگرہ دا جہیشہ کے لیے ختم ہوجائے گا اورانگریزی سرکا دائین پالیسی کے مطابق ریاست کو اپنے قبضے میں کرلے گی حرف ختم ہوجائے گا ۔

اس لیے جب یوران کے جنم کی خبرر اِست بین پنجی تولوگوں کے دلول بیں خوشی کی لہر دوڈگئ۔ سرکاری اعلان کے مطابق جموں کشمیر بین تین دن کی تھی کردی گئی۔ جا نوروں کے ذرئے کرنے ' اور شکار کرنے اور مجھلی کیونے نے بر پابندی لگا دی گئی ۔ مندروں ، مسجدوں اور گردوادوں بیں پرار تھنا تیں کی گئیں اور چودھا و سے چودھا تے گئے ۔ اور یوران کی درازی عمر کے لیے دعائیں مانگی گئیں ۔ بچوں بیں مٹھائی تقسیم کی گئی جموں بیں بوراج کے بیار ایمونے کا اعلان دبارا جمری سنگھ کے وزیر

مر ویکفیلا نے ادرسربنگریس یہ علان بہارا جہ کے دوسرے وزیر بزل جنگ سنگھ نے کیا۔
جہارا جہری سنگھ ادراس کی پارٹی جب جوں پہنچ تو اِنہو کے قلعے سے اِکیس تو بوں کی
سلامی دی گئی۔ تو بوں کے گولوں کی اً وازسارے شہریں گونج رہی گھی۔ گیوں اور بازاروں ہیں جھرے
پرٹے ہے لوگ ترتیب سے قطاروں میں کھوٹ ہے بہونے لگے اورکچھ بی کمحوں میں لوگوں کی قطاروں
کی رنگ برنگی لہریں پوری شدت سے انجھ نے لگیں۔ میں نے تو آج کے سمندر نہیں دیجھا۔ کشمیر
کے لوگوں کے بسے تو ڈل اور و لوجیل ہی سمندر میں لیکن پرحقیقت ہے کہ لوگوں کی کھیرٹ کاسمندر میں مار را بھا۔

مہارا جرمری سنگھ اور دہارا تی تارا دلوی ایک گھی ہیں بیٹھے تھے اور دونوں ہی بڑے ہی تروتا زہ بخوش وخرم اور بہت خوبصورت لگ رہے تھے اور امررہے ، کے نغروں سے نفاگو نئے رہی تھی ۔ بجھی کے بیچھے کا رئیں چندہی ہفتوں کا بوراج اپنی اور امررہے ، کے نغروں سے نفاگو نئے رہی تھی ۔ بجھی کا رئیں چندہی ہفتوں کا بوراج اپنی انگریز نرس کے ساتھ آنکھیں بند کیے خاموش پڑا تھا اور نہیں جا نتا تھاکہ انسا نی محبت اور بیا دکے سمندرکی اُ بڑتی ہوتی لہریں اس کے پا قرال وچھو نے کو بیقرارتھیں ۔ جہاں جہاں سے جھی اور تی گئی لوگ ان بری اس کے باقرارہ مری سنگھ اور اس کی دہارا نی با تھ جو ڈکر بازاد کے دولوں طرف کھو سی بھورکا شکریرا داکر دہے تھے ۔ استی بھا دی بھی طرف کھوری بھورکا شکریرا داکر دہے تھے ۔ استی بھا دی بھی طرف کھوری کے بعد میں نے بھی

پانچ دن جوں بیر کھٹرنے کے بعد دہا را جابنی دہارا نی اور توراج کو لے کرسری نگر جلے گئے۔ ان
پانچ دنوں میں دعو تیں ہوتی رہیں ، موسیقی کے پروگرام ہوتے رہے ۔ گلدستے بیش کیے جاتے رہے۔
سار سے شہر ہیں دیپ مالا ہوتی رہی اور گھر گھر ہیں مٹھائی تقسیم ہوتی رہی ۔ لگتا تھا پر جش کہمی ختم نہیں
ہوگا ، پھر توراج کے نام کرن سنسکار کی تقریب ہوتی اور اعلان ہواکہ اس کا نام شری توراج کرن سنگھ
جی بہا در رکھا گیا تھا ۔ یہ ہوا ء تک ہا رہے کے دن ساری ریاست میں جھٹی ہوتی رہی تھی کہ وہ
یوراج کرن سنگھ کی سالگرہ کا دن تھا راس کے بعد بر بر تھاختم کر دی گئی یا

لالدرام دیال اپنی بات میمین تک کہ پا یا کھاکہ با جو کے قلعہ سے تو بوں کے داعفے جانے کی آ داز آنے لگی ۔ دہارا جہری سنگے ، دہارا ن تا را دیوی اور گورائ کرن سنگھ سٹہر کی حدو دین داخل ہو چکے کقے۔ نیچے بازار میں کھڑے لوگ ایک دوسرے کو دھکیلتے ہوتے آگے کی قطاروں میں جگر لیسنے کی کوشش میں مھروف ہوگتے ۔ اور مہم سب جواتنی دیر جہت کے مالک لالدرام دیال کی بات کو ہروی توجہ

سے شن رہے تھے، بنا اُس سے کھے کیے سیر معیوں کی طرف لیک پڑے مہم سب لاار جی کو کھول گئے ہو ا مجى كا ديواد كے سايد ميں كھوے كتے سير صيان اترتے ہوتے مجھ لگا جيسے لالد جي اكبى اپنى بات کھے جا رہے تھے کیو نکد کہان توبہت لمبی تھی اور سننے والوں کی اپنی اپنی مجبور اِل کھیں ۔ بازاری پہنچ کربیں تیزی سے اپنے دوست کی بزازی کی دو کان کی طرف بڑھا ، جہاں شیل آتی دیرسے مکومی کے بینے پربیٹھی میراانتظار کررہی کقی اور خود کا کھیموتی جارہی کقی۔ " فجمع بروف بين لگاكركهان جلے گئے كفتے ؟ "اس في شكابت كى ـ " خودكو دهوب ميں بھلانے كے ليے يا " تم مواتے الوں کے کونہیں کر مکتے !" " ذراموج كے بنا و الجح ا دركبى كرسكتا ہوں كرنہيں ؟ " " شرم بنیں آتے گی بھی مہیں ؟" شیل نے لکوی کے بینے سے اُ کھتے ہوتے کہا۔ بزازی کی دکان کامیرا دوست ہاری گفت گوشن کرمنس ریا تھا یجرمتم بینوں دکان سے اہر نكل أية اورايك بهت بوى كبير كاحصر بن كئة بولوراج كرن سنك كاستقبال كے ليے علمقى۔ کھی بچھی میں سوار یوراج کرن سنگھ بڑا ہی خوبھورت لگ رہا تھا۔اس دن کے بعداس تخص سے مجھے بے مدبیار ہوگیا میری اس کھیک ہی کہاکرتی تھی کہ را جا وّ ں مہارا جا وّ سے خون کا انزکتی مُبِتوں تک قائم رہتا ہے۔ وہ فقر کھی ہوجاتیں توان کی فقری میں بھی ایک خاص قسم کے وقارا ورشان کے آثارنظر تقرب مقيس سيل في مهادا جرى سنگها وردمادان تادا ديوى كواشى نز ديك سيبلى إد ديكها

سٹروع ہوگئے۔ اس دن شیل بہت اُ داس رہی اس نے مجھے اُ داسی کی وجر تونہیں بتا تی لیکن ہیں نے خودی اندازہ کرلیا تھا۔وہ اپنی ماں کو بھی فیو ڈل اِزم کا ایک سمبل مجھتی تھی۔ آج فیو ڈل اِزم کی جو شان وہ دیکھ کرا تی تھی اس سے وہ اپنے موجودہ حالات کامقا بلہ کر رہی تھی ۔ شاید سوچ رہی تھی کہ اگر وہ مجھ جیسے بیرکار قسم کے آ دمی سے سٹا دی رزکرتی تواہنی ماں کے در بارکی جانشین وہ خود بنتی اورجاگر ارک

تفار إزارك دكا ندار كھيولوں كے إربيش كررہ كقا ورجھى كھے ديركے يدائس جگر دكت كتى كتى جہال

ہم لوگ کھرے کتے رنعروں سے آسمان کو نج رہا تھا اور کھولوں کی نوشبو سے سارا بازار دہک رہا تھا۔

پھڑا ہستہ ا ہستہ بھی آ کے بڑھ کتی اور کھیڑ کے سمندرکی اہرین کھی اِ دھراُدھر بھر نے لکیں جمول میں مہاراجہ

ہری سنگھ کا یا خری شانداراستقبال کھا راسس کے بعد حالات فورا ہی تیزی سے بد لنے

ایک شام جب شِیل تھی ماری گھرلو فی تو بولی ۔ "کیانم ایک پیالی گرم گرم چاتے پلاسکتے ہو، میرے نکتے اور سبکا رسبینڈ ہی، " حزور پلاسکتا ہوں میری جاگیردادا وراڑتالیس گھنٹے کام کرنے دالی ہونہار دالقت یہ، کچھ لمحے توہم دونوں ہنستے رہے کھریں کچن میں جاکرجاتے بنالایا ۔ چاتے پیتے ہوئے شیل

نے کہا ۔ " دہارا نی کو توکیمپوں میں رہنے والوں سے بڑی ہمدر دی ہے ۔"

"ا در پُوراج کو ؟" میں نے پوچھا۔

"اسے توم شخص بیا دکرتاہے۔ تُور مصی عورتیں تواسے اَسٹیروا دریتے ہوتے نہیں کھکتیں ۔"
"لیکن سچوالیٹن بردی عجیب سی ہوتی جا رہی ہے ۔"

" كيم با شيل في سوال كبار

"جوں کا تمام علاقہ بہاراج مری سنگھ کے ساتھ ہے اور کشمیر کی وا دی مشیخ عبداللہ کواپنالیڈرمانتی ہے۔ اورا دھرسیکور ڈیکونسل میں راتے عامہ کا تقاصہ ہے مسئلہ طرا کچھا ہوا ہے '' " توکیا ہوگا ہے''

"کھی ہوسکتا ہے۔ مشیخ صاحب چا ہتے ہیں کردہاداجہ ریاست کو چھوٹر کرچلا جاتے اوردہاداجہ اس بات کو ماننے کے لیے تیارنہیں راب یرسب گورنمنٹ آف انڈیا پر ڈی پینڈ کرتا ہے۔" الاد در مان سے کے لیے تیارنہیں کا کہ تربیب دارا کی ساتھ کے ایک ساتھ کے ایک کا میں میں اور درا کے اس میں میں ا

" یعنی ہارہے گھر کا جھکڑا ایک تیسری اِر لی طے کرہے گی اِ

"ایسی بات نہیں ہے بیٹل کیٹمرکا ہندوستان سے الحاق موجانے کے بعد کو رنمنے آف انڈیا تیسری پارٹی نہیں رہی کیٹیر کے بارے میں کوئی بھی فیصلہ اب اسی کے کہنے سے ہوسکتا ہے۔ ریفیصلہ نتوشیخ صاحب کرسکتے ہیں نہ دہادا جہری سنگھ یہ

" ہم لوگ کیا کرسکتے ہیں ہ"

" طریخاری پر ہے کہ درکرز کارول بڑا می ورجے ۔ وہ جلیے کرسکتے ہیں، ریلیاں کرسکتے ہیں، جھنڈرے لہرا سکتے ہیں، نعرے لگا سکتے ہیں لیکن فیصلے نہیں کرسکتے ۔ فیصلے حرف لیڈرہی کرتے ہیں اور کئی دفعہ یرفیصلے ان کی ذاتی اغراص اور بسندا ور نالیسند پر بہنی ہوتے ہیں یا،

"يەتوبۇى مجىپ بات بے "

"ليكن حقيقت يهي بيدشيل "

" ہم نہاراجہ سے توکی نہیں کہرسکتے ریکن شیخ صاحب سے تو بات کرسکتے ہیں ی' " وہ توہم کریں گے ہی ریکن وہ بھی بڑا صندی شخص ہے رلیڈر میں صدسے زیا دہ انا کا ہوناکتی بار

خطرناک ٹابت ہوتا ہے !

"اس كامطلب بيعتماري دائيس فاصى شكل بي "

" ہاں !" میں نے ایک کمباسانس لیتے ہوتے کہا اور کھر بہتر پر درا زہو کیار لگاکیمعا مدسنگین تھا۔ اگلے دن رمصنان جو کا خططار ، ڈون کے ہاں بیٹی نے حہم لیا تھا ۔ اُس کاا ورمبارک وونوں کا اِعراد تھاکہ ہم دوایک دن کے لیے سرینگرا تیں ۔

بس سرینگرجانے کا بہانہ ہا تھ آگیا۔ بیں نے بشیراحد کوخط لکھاکہ شیل اور بیں انگلے ہفتہ سرنیگر آرہے تھے اور ہمارا قیام رمفان مجو کے ہاق س بو طبیں ہوگا ۔ انہی دنون بیٹ مل کا نفرنس کے ورکر زکا ایک اجلاس بھی ہور ہاتھا ، جس میں شیح عبداللہ دیا ست میں پیدا ہوتے نتے حالات کے بارے

"کیا نام دکھا ہے ہیں کا ہم ہم رہیں ہے پو جھا۔
"اس کا نام تم رکھو گی ۔اسی لیے تو تم لوگوں کو کلا یا ہے اُس نے م"
چاتے کے دوران شیل اور رمضان جُوا ہیں ہیں با تین کرتے رہے اور بشیرا حدا در ہیں کھڑکی کے
سا منے کھڑے چاتے بھی پیتے رہے اور بات چیت بھی کرتے رہے رجمعہ کے دن مجا ہرمزل ہیں

درکرز کی کانفرنس کھی جس میں دادی کے فتلف علاقوں سے نیٹنل کانفرنس کے مبرزاً رہے تھے بشراحمد فیستراحمد فیستراحمد فیستراحمد نے سبتھاشی مہاجن اورگندوترا کو بھی دعوت نامے بھیج دیے تھے اور اُن سے کہا تھا کہ وہ اپنے ساتھ کچھ اور کئی ورکرز ہے آئیں تاکہ جموں کی بھی نمائندگی ہوسکے ۔ ان سب کے کھہرنے کا انتظام اس نے بہار سے نزدیک ہوسکے ان سب کے کھہرنے کا انتظام اس نے بہار سے نزدیک ہوسکے ۔ اور آپس میں نم بیا در آپس میں تباد کرسکیں ۔ اور آپس میں تباد کرسکیں ۔

۔ اگلی صبح ہم است کرد ہے تھے کہ دُون اور مبارک دونوں آگئے۔ دُون نے کالافرن بہن رکھا تھا۔ وہ پہلے سے زیا دہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کا رنگ بے حذبھو کیا تھا مبارک بھی ایکدم سمارٹ ہوگیا تھا۔ ہیں نے ذُون کواہن بانہوں ہیں لے کراس کا ماتھا بچوم لیا تھا۔

" مجھ معلوم ہو الم اُسنی زیا دہ خوبصورت ہوگئی ہوتو تمہار سے گال پر کھوڑ کی سیا ہی لگانے کا انتظام کر کھتی ۔"

"اس کی حزورت نہیں۔ اسے نظر بدسے بچانے کے لیے میں ہوسا کہ ہوں یا مبارک بولا۔
" خداکر سے تم دونوں ہی ایکد دسر سے کونظر بدسے بچاتے رہوں" میں نے کہا۔
کوشیل نے زُدون کی بیٹی کو اپنی بانہوں میں لے لیا۔ وہ واقعی توری کی پُوری اپنی ماں پر کھی۔
کوئی ا در مہوتی تومیں اس سے مذاق میں صرور کچھ ہی یکن وہ تومیری چھوٹی بہن کھی۔ اُس سے مذاق

وی اور ہوی ویں اس سے مرای بی سرور چھ، کی یہ ن وہ ویری بیوں ، ن کی اس سے مدان واجب نہیں کھا ۔ ذُون نے ہاؤس اوٹ کے بیچے والے دالے کر بین اپناسا مان رکھوا دیا ہتنے روز ہم یہاں رکیس کے وہ ہمار بے ساتھ ہی رہے گی یہی فیصلہ کرکے اُن کھی وہ۔

" آياس كاكونى باراسانام ركهرور"

" ہم توبس آپ ہی کا انتظار کرد ہے تھے " مبارک بولا ۔ "کیما نام بہند میخہیں ہمسلمانوں والا استدود ک والا انگریزوں والا ہو"

"أب كى پىندوالاأ پا "

"یہ آوکوئی جاگر دارانہ نام دکھے گی ۔" ہیں نے وُک دیا۔ "آو کم دکھ اوراصل ہیں تہیں مجھ سے بڑی جلن ہوئی ہے ، شیل نے کہا۔ "اسی پیے توجموں سے بھاگ کریہاں آیا ہوں جبن بچھ کم ہوجاتے !" "جلن یہاں آکر تھی کم نہیں ہوگی !" "جلن یہاں آکر تھی کم نہیں ہوگی !" "ئم نام تورکھو ڈون کی بیٹی کا ی'' " دکھ دُوں گی یمپیس کیاجلدی ہے ہے' بہت دبیر تک ذُون اورشیل سرچو ڈکر کھسر کھیسر کرتی رہیں اوربشیرا حد کے آجانے پر ہیں اُس کے

ساتھ باہرچلاگیا۔ مبادک بھی اپنے کام سے چلاگیا۔

بشراحدسے بات چیت کے بعدا درا پنے ساتھوں سے ل کرمجھے یہ اندازہ ہواکہ الول ہیں بڑاتنا ہ تھا۔ پھلے کتی دنوں سے شخ عبدالتدا درمها راج ہری سنگے کے درمیان اختلا فات بہت زیادہ برطھ گئے تھے۔ رشخ صاحب کی عہا راج کے خلاف پنڈ تنہر وسے با قاعدہ خطوکتا بت تھی اور دہ اصل دہ اپنے خطوں ہیں مہاراج کے تمام اختیا رات بھین لیے جانے کی بخویز رکھے جا رہے تھے۔ در اصل دہ کشمیر کے ہند وستان سے الحاق کے مسئلے کورا تے عامہ سے جواد کر جونو نا مٹیڈ نیشنز ہیں اب ایک مسئلے کورا تے عامہ سے جواد کر جونو نا مٹیڈ نیشنز ہیں اب ایک مسئلے کورا تے عامہ سے جواد کر جونو نا مٹیڈ نیشنز ہیں اب کھی کہ شخصا تا یک مسئلے کورا تے عامہ سے جواد کر اوری کئی زا ولوں سے بار بارسیش کھی کہ شخصا حب کی ایک ہی مانا ہے ہی جو دہ خور کہ سے بار بارسیش کر رہے تھے۔ وہ مانگ تھی کہ دہارا جرم کی سنگھ ریاست جوں وکشمیرکو فوراً چھوڑ جاتے ۔ چا ہے تو وہ دست بردار ہوجا تے جا ہے اوری طرح ریاست سے کل جاتے ۔ یہ ایک ایک می دہارا جرم حب مانے کے لیے تیار نہ تھا لیکن شخصا حب ابنی ضدر ہراڈ ہے ہوتے تھے۔

نیشنل کا نفرنس کے ورکرز کا بواجلاس جمع کو ہور اِ تھا اس کا پس نظریکھی کھا۔ شیخ صاحب چاہتے کے کہ اُن کی مانگ مرف ان کی ذاتی مانگ نہ رہ کرشام نیشنل کا نفرنس کی اوراس کے ورکرز کی انگ بن جاتے اوراس کے لیے گورنمنٹ آف انڈیا پرزیا دہ سے زیادہ دباؤڈ الاجاتے۔ ذاتی طور پر تھے اس سے اختلات کھالیکن میں نے اس کا کھال کراظہار نہیں کیا۔ میں انجی حالات کا گہراتی سے جائزہ

لينا پياہتا تھا۔

بشراحدا گلے دن ملنے کا وعدہ کر کے چلاگیاراً سے ابھی کتی اورسا تھیوں کے کھم نے کا انتظام کرنا تھا جو اگلے دودنوں بیں وا دی کے مخلف علاقوں سے آنے دالے تھے۔

یں شام کوہت دیر سے لوٹا رسبھی میراانتظار کر رہے تھے۔ ذون کی بیٹی شیل کے بستر پر گھوک سونی بڑی تھی ۔ اس بیار سے سے کمبل میں بنوشبل اس کے لیے لائی تھی۔ "تمہارا تو گھرائے کو جی ہی نہیں کرتا ۔ "سشیل نے کہا ۔ "سبھی دہ مردجن کی بیویاں انھیں ڈانٹنی رہتی ہیں 'زیادہ سے زیادہ گھرسے باہرہی دہتے ہیں۔ كيون مبارك ؟" ميں نے مبارك كى طرف اشار ہ كيا جو كچھ ہى لمھے پہلے آيا تھا۔ "جی آپ کھیک كہر رہے ہیں !" " ذُون سے پوچھ كرجوا ب دیا ہے نا ؟"

" نہیں جنا ب ربعدیں معانی مانگ لوں گا ،"

ہا وس بوط قبھ موں سے لالہ زار بن كيا ماس طرح كے: أزك نازك لمحے زند كى كوكتنا فوشكوار

بناديتے ہيں۔

"مرى بيلى كانام تلاش كيا بهاتب فيه " ذ ون في يوها -

"تين نام سوچ ہيں !

"بتاتیے۔"

"نغمه . نيثاط يختال والي يا

" مجھے توا خری نام بسند ہے۔" شیل بولی۔

"اور مجھے کھی یہ مبارک نے کہا۔

"اور تمہیں ہ" یں نے ذون سے پوچھا۔

" يرلوكى برى بختال والى بعين رمضان جُونے كہا جواكبى اكبى آيا تقا اوركسى في است ديكھا

نهين تقار

" برا بيادا نام عد بها ن جان إ ، ذُون في خوش بوق موت كها-

" تمہاری بیٹی کواس نام سے مرف کشمیر کی وادی ہی نہیں جانے گی ملکہ وادی سے بامر کی

د نیا میں بھی بہی پہچان سے گی اُس کی ۔ " میں نے کہا ۔

" دُما كَيْجِة اس كِي حَقْ بِين يَ ارمفنان جُولُولاا ورسم سبغ سجد مِين سرُحِيكاد يع خداك

حصوریں بوسب کا والی ہے اور جوسب کوا بنے کرم سے اوا تا ہے۔

آس رات کا کھا نا واقعی "واز وان" کھا۔ ذُون کی ماں مبیح سے بنی تیاری میں لگی رہی تھی لیکن کھانے میں سے بنی کھانے راحیم میں کھانے میں شرکیے بہوگی مبارک کا کھائی راحیم مب کی خدمت کرنے سے بہت خوش کھا۔

سونے سے پہلے ذُون نے سا دار ہیں بہت بڑھیا چاتے بناکر بلاتی ا ورکھرشیل کوا بنے کرے

دودن کے بعدگندو ترا ، سیماشی جهاجن اور تین ادرورز بھی آگئے یشرا حرف ، شیل نے اور یس نے سب کورسیو کیا اورا کھیں قریب والے ہا قس بوٹ بیل نے آئے دشام کو ہما رے والا ہوس بوٹ توا یک طرح سے جلسرگاہ بن گیا ہم سب جو کے دن مجا ہر منزل ہیں ہونے والی کا نفرنس کے بارے بیں بات کرتے رہے اور یہ طے کرتے رہے کہ اس کا نفرنس ہیں جو س کی نفر ڈل اِنفرنس کے بارے بیں بات کرتے رہے اور یہ طے کرتے رہے کہ اس کا نفرنس ہیں جو س کی نما تمزی گرنے والے ورکرز کا کیارول ہونا چا ہیئے ۔ اس بات پر توہم سب متفق تھے کہ فو ڈل اِزم تو ختم ہونا ہی چا ہیے بیکن اس پر مہم سے ایس بیس تعال مہا راجہ کو تو بین آمیز طریقے سے دیا سب سے نکالاجائے ۔ اور ہم نے آبس بیس فی فیورٹ کی کا نفرنس بیس اکثر بت وادی کے ورکرز کی ہوگی اس لیے ہم کو تی ایسا مشار نہیں اُکھا تیس کے ، جس سے آبس بیس بی تی بیدا ہو یہ سب ورکرز کی ہوگی اس لیے ہم کو تی ایسا مشار نہیں اُکھا تیس کے ، جس سے آبس بیس بی تی بیدا ہو یہ سب ورکوز کی ہوگی اس بی محمل کو تی ایسا مشار نہیں اختلا ف تھا راس بحث کے بورگفتگو گئی ورسے کا مقصد توا یک ہی کو کو کہ ان تھا ۔ موضوع بر ہموتی رہی را یک موضوع کھر کھوائی مندر و کھنے کا کھی تھا رگفتگو گا آغاز سمھاشن نے کیا ۔ موضوع بر ہموتی رہی را یک موضوع کھر کھوائی مندر و کھنے کا کھی تھا رگفتگو گا آغاز سمھاشن نے کیا ۔ موضوع بر ہموتی رہی را یک کو کہ انتھا ۔ میں مقا رہ کو کہ انتھا ۔ موسوع کی کہ کھا ہے ۔

"جا ناتوہیں بھی چاہتا ہوں یو گند و توا نے شبھاشنی کی تا تید کرتے ہوتے کہا اور کھر بھی سائنیوں نے اسے سپورٹ کیا ۔

"اس مندر کے بار مے میں کہا جاتا ہے کہ کھیر کھوانی دلوی پر مرف دودھ ہی چردھایا جاتا ہے۔ اور پر سارا دُودھ نیچے تالاب میں جمع ہوتارہتا ہے یہ

"سارا تالاب دوده اور کھولوں سے بھرارہتا ہے رلوگ سامنے کی کھلی ملکہ پر بیڑھ کر بہت دیر تک پُوجاکرتے رہتے ہیں ۔' ہیں نے شیل کی بات کی مزید وضاحت کی ۔ "آپ دیکھ چکے ہیں وہ مندری'' سبھاشنی نے پوچھا۔

" ہاں۔ بہت سال پہلے اپنے فا در کے ساتھ آیا تھا۔ وہاں کا داتا در نجبی بہت اچھا ہے!"
"کیا یہ سج ہے کہ جب کمجھی کشمیر پر کوئی آفت آنے دالی ہوتی ہے۔ تالاب بین مجربے

دودهارنگ ایکدم کالاموجاتا ہے ہ گندوترا نے اوچھا۔

"كهاتويهى جاتا ہے \_ بلكريهاں كے كھ لوگون نے تو يكھى بتايا ہے كہ جب ڈيڑھ سال پہلے قباتليوں نے دا دى برحد كيا تھا تو تالاب بين كھراسا دا دُودھ بالكل سياہ ہوگيا تھا "

"كيا يركليك ؟" مبهاشن نے برے اشتیاق سے پوچھا۔

"كماتويمى جاتا ہے ."

" تو پيم مسب كوهير كيوان لے جلتے "

"بیراحدسے کہوں گا۔ جانے کاانتظام کرد ہے !

دات کے کھانے کے بعدگندوترا ، سیماشنی اور دوسرے ساتھی مونے کے لیے دوسرے ہاؤس بوط میں چلے گئے۔ رمضان بڑو، ذُون اور مبارک دیر تک ہم سے گپ سٹپ کرتے رہے اور راج مہیں سا دارمیں تیارکرکے کمین قہوہ بلا تارہا۔

جمعہ کی کانفرنس میں بہت گر ماگر می ہوئی ۔ شیخ صاحب نے کھل کراس بات کا تقاضا کیا کہ دہا داج ہری سنگھ کو فورا ڈستبرداد ہو جانا چا جیتے اور لوراج کرن سنگھ کو حکومت سونپ دینی چا جیتے سیخ عبداللہ فے مزید و صاحت کرتے ہوئے کہا کہ لوراج بھی هرف نام کا پی دیاست جموں دکشمبر کا ہیڈ ہوگا تمام اختیارات توشیخ صاحب کے پاس ہوں گے ۔ کانفرنس میں موجود جمی نما تعندوں نے اس کی تا تیند کی مرف ہمارے ورکر زخاموش د ہے۔

کانفرنس کے بعد میں نے شیخ صاحب سے کچھوال کیے تو وہ ناراض ہوگئے۔ وہ ہمارا جوایک دن کھی ریاست ہیں نہیں دیجھنا چاہتے تھے۔ اس سلسلے ہیں وہ کسی قسم کے اختلات رائے کے اظہار کو شنخ کرنے کے لیے مرمکن حرب استعمال کرنے کو نیا رکھے۔ جب ہیں نے انحفیں جوں پین شیٹ کا نفرنس کی تحریک کومفبوط کرنے کی بات چلائی توان کا رویر بہت حوصل افزانہیں کھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ جوں ہیں ہندو مبھائی اور پرجا بریشد کی قویتیں ذیا وہ صفبوط تھیں ساتھوں نے یہ ذمر داری مم بر ڈوالدی کہ ہم ان قوتوں کو کم زور کریں۔ ایک طویل گفت کو کے بعد وہ اس بات پردامنی ہوئے کہ اگر جوں کے تمام علاقوں سے ورکر زاکھا کر کے جموں میں شیٹ کی کانفرنس کا کوئی بڑا اجلاس منعقد کیا جاتے تو وہ اس میں تقریر کے لیے آجائیں گے اور جموں کے لوگوں کو اپنا ہم خیال بنا نے کی کو شیش کریں گے۔ اس کے بعد رائن سعمزیر گفت گونہ ہوسکی اور وہ چلے گئے۔ جموں سے آئے میر سے ساتھی ایوس ہو گئے تھے۔

بشراح سائد این ایما وه کلی شخ صاحب کے دویے اوران کی اتنی جلد بازی سے خوش نہیں تھا لیکن یہ تمام پارٹی کا مشلہ تھا ،جس میں اس کی ذاتی رائے کوکوئی اسمیت حاصل نہیں تھی ۔اس نے اس مسلے برزیادہ بات نہیں کی اور میں نے بھی یہ مناسب نرسجھاکہ اس موضوع کو ذیز کوٹ الباجاتے ۔ اُس نے ایکے دن ہمیں اپنے گھر کھانے پرائے کو کہالیکن مواتے میرسے اور کو تی سی ارز تھا ۔

اں اُس نے مہیں کھیر کھوائی کے جانے کے لیے انتظام کرنے کی دمہ داری اپنے سر لے لی تھی۔
ہرد کرام یر بناکدا گلے دن ہم لوگ کھیر کھوائی جا تیں گے اور ذرون اور مبارک دونوں ہماد سے ساتھ چیس گئے۔
ہم لوگ بس ایک ہی دن اور سرنیگریس اُر کے اور جوں کے لیے رواز ہو گئے روسفان جونے بہت
برطھیاقسم کا کھا نا ہمیں بید کی بڑی سی ٹوکری میں ڈالدیا ۔ پہلی شام کوشیل اور میں ذون کی ماں سے ملنے ان کے فرونگے میں گئے ۔ دہ بڑی شفقت سے پیش آئی ۔ اس کے چہر سے پراب وہ پہلی سی رونی نہیں کئی ۔
ڈونگے میں گئے ۔ دہ بڑی شفقت سے پیش آئی ۔ اس کے چہر سے پراب وہ پہلی سی رونی نہیں کئی ۔

خاصى كمز ورلگ رسى تقى - ذُون في بتا ياكدوه كافى دنون سے بيار جل رسى تقى -

سرنیگرسے جوں جانے والی بس اس کورام بن گرکگی ۔ بنیراحد نے ڈواتیور سے کہدیا تھاکہ
وہ داستے بیں ہاری وکھ کھال کرے جہانچہ اس نے رام بن کے فارسٹ دلید یا ہو ہوں ہیں ہارا انتفام کروا دبا۔
اور کھانا بھی ہارے ساتھ ہی کھایا، گندو ترا اور میں رلید یا ہا وکسس کے با ہر بیسے بہت دیر تک
با تیں کرتے رہے ۔ کھلے نیلے آسمان میں آوھا چاذر چک رہاتھا اور ارد گرد ہلکی سسی
چاندن کھیل رہی کئی بہس میں مرف نزدیک ہی کی چیزین نظرار ہی تھیں ۔ فیل کے نیچے سے گزرتے
ہواندن کھیل رہی کئی بہس میں مرف نزدیک ہی کی چیزین نظرار ہی تھیں ۔ فیل کے نیچ سے گزرتے
ہوتے جہاب کے پانی کے بچھروں سے فکرانے کا ہلکا ہم کا سی ہم لوگ سرنیکر گئے تھے وہ ایک کہ وقتر اور میں
دونوں ہی لیست ہمت ہو گئے تھے جس اُنساہ سے ہم لوگ سرنیکر گئے تھے وہ ایک مرفی اُنہ کہ اُنہ کہ اُنہ کہ اُنہ کہ اُنہ کہ کہ مرب سے بہت کھی کہ ایک ہوئے کھے میں ایک بچکی ہوئے کہ اس اور چھجا کھی ۔ جیسے کھے در کچر چھپا دہے تھے ہما ایک دسرے
سے رایک وسرے کو اپنا راز دار نہیں بنارہے تھے۔ جیسے اپنی اپنی جی ہم سب میں ایک بچکی ہم سب این از دار نہیں بنارہے تھے۔ جیسے اپنی اپنی جی ہم سب این از دار نہیں بنارہے تھے۔ جیسے اپنی اپنی جی ہم سب اپنی از کہ تھی کہ ہمارا تھور کیا تھا اور ہم کیوں اپنے آپ کو تھور وار سی کھے۔
سے دایک وسرے کو اپنا راز دار نہیں بنارہے تھے۔ جیسے اپنی اپنی جی ہم سب اپنی اور خیس کی کہ سارا تھور کیا تھا اور ہم کیوں اپنے آپ کو تھور کے کہا کہ وقعور وار سی کھے۔ دیسے کھے دیکھی دیسے کھی دیار کی دور کے تھے۔ کہا کہ مور کے تھور وار سی کھی دیکھی دیسے کھی دیسے کہ کہ کہ کہ کھی کھی دیسے کھی کھی کھی دیسے کھی دیسے

جموں پہنچے توہمیں یہ جان کر جرت ہوئی کہ یخبر تو گھر گھر کھیل جکی تھی کہ مہا راجہ ہری سنگے کو مجبور کیا جار ہا تھاکہ وہ اپنی ریا سب کو چھوڈ کر جلاجا تے۔ اس کا مطلب یہ تھاکہ جو بات کچھی روز پہلے سرنیگر میں مجا ہرمزل میں اُکھائی گئی تھی ، وہ ہمار سے پہنچنے سے پہلے ہی یہاں پہنچ گئی تھی ۔ لوگوں کے ردعمل مناف تھے۔ کچھ لوگ اس خرکوش کرخوش ہوتے تھے۔ کچھ لوگوں نے بڑی ہے نیازی کے روسے کا کااظہارکیا تھا۔ لیکن کچے ایسے لوگ بھی تھےجنہیں اس خرکوش کرصدر ہوا تھا۔ اس آخری کیظے گری ہیں میر ہے والدا در شل کی مال شامل تھی۔ یدر دِعمل ذاتی قسم کے تھے اور بیا اُن لوگوں کے ردِعمل کھے جنہیں ڈوگرہ راج سے گہری وابستگی تھی۔

میں گندوترا استحاشی اور بہار ہے دوسر سے ساتھی شیخ عبداللہ سے اختلاف کے با وجود اس کوسٹسٹی ہیں جوسٹ گئے کہوں ہیں نیشنل کا نفرنس کا ایک جلسہ کیا جائے ۔ دیس پونس بہت زیا وہ انہیں کھا ریکن اسٹا اندازہ بہیں خرور ہوگیا کھا کہ ایک کامیاب جلسہ کیا جاسکتا کھا اوراس ہیں ہم شیخ صاحب کو مجلا سکتے تھے ۔ ہم نے ابنی اس کوسٹسٹس اورا پنے اس ادادے کے بار سے ہیں بشیراحرکو لکھ دیا اور اس سے یہی کہاکہ وہ ہماری طرف سے شیخ صاحب سے بات کر ہے اور اطلاع دے کہ ہم یہ جلسہ اس سے یہی کہاکہ وہ ہماری طرف سے شیخ صاحب سے بات کر ہے اور اطلاع دے کہ ہم یہ جلسہ کسب کریں یہم اس کے خطاکا انتظاد کرنے گئے ۔ جب کتی دنوں تک بیٹراحد کا جواب نہیں آیا تو ہم نے رفیعہ کے دنوں تک بیٹراحد کا جواب نہیں آیا تو ہم نے رفیعہ کہاکہ گذرو تراخود مرزیگر چلا جاتے اور بشیراحد کوسائے لے کرشنے صاحب سے ملے اور جلسے کی تاریخ یہ کے دور جانے کی تاریخ کے ۔

ہمیں معلوم ہواکہ پنڈت جوا ہرلال نہرو نے دہادا جہری سنگھ ، دہادا دیوی اور گورا جرکن سنگھ کو فورا دہا گئی بھور کھا اور شیح صاحب نے پنڈت نہر وکو مجبور کر دیا تھا کہ وہ ان کی مانگ کو لورا کر می بلوایا تھا ۔ فاہر کھا کہ مسلم بڑا گہمیر کھا اور شیح صاحب نے پنڈت نہر وکو مجبور کر دیا تھا کہ وہ ان کی مانگ کو لوراکر نے کے لیے فوری قدم اکھا تیں ۔ بساط بچھ مچکی تھی اب صرف دہروں کی چالیں چلائی جانی تھیں ۔ دہلی کے اخباروں میر جرس بڑی تفصیل سے چھپ رہی تھیں ۔ ایک دن میر صبح سبھا شنی دہا و دہلی کا ایک اخبار نے کرا تی جس یں یہ خرجی تھی کر دہادا جرم ری سنگھ اپنی دہادا نی اور گوراج کے ساتھ دہلی جہا تھیں ۔ دہلی کا ایک اخبار نے سے ان کی اہم ملاقاتیں ہونے والی تھیں ۔

"اب کیا ہوگا ہ' سبھاشی نے پوچا۔
" بنرطت نہروا ورسروار ٹیل میں کنفرنٹیشن ہوگی ۔'
" کون جیتے گا ہِ''
" بنرٹرت نہرو ۔''
" سردار ٹیل مہاراجہ کا ساتھ نہیں دیں گے ہِ''
" زیادہ دیر تک نہیں ۔''
" کیوں ہِ''
" شیخ صاحب کا بنرٹرت جی پر طواائر سے ۔''

"اورسردار فپيل كا ؟"

" دہ دہارا جرکی مددکرنا چا ہتے ہوتے کھی زیادہ مددنہیں کرسکیں گے !

" توہو گاکیا ہ" یہ سوال شیل کا تھا۔

" دونون طرف سے کھینچا تان چلتی رہے گی اوراً خریس جوفریق کمزور ہو گاوہ ہارجائے گا!

" دواؤل ميس سےكون فرائي كمزور م ؟"

" مجھ توسردان بیل ہی لگتاہے !"

"پنالت بنرونهين ؟"

"- vir"

"كيول ؟"

"بکھ دنوں میں خودہی معلوم ہوجائے گا۔" میں پرجواب دیے کرخاموش ہوگیا۔ بیں اس بحث کو طُول دینانہیں جا ستا تھا۔

مراجی توجا ہتا تھاکہ میں خودہی دہلی جاتوں ا دراس ساد سے ڈراھے کو نزدیک سے دیجوں لیکن میراجی توجا ہتا تھا کہ میں خودہی اسے اِس حالت میں اکیلانہیں چھوٹوسکتا تھا ۔ چنا پخے میں اُسے اِس حالت میں اکیلانہیں چھوٹوسکتا تھا ۔ چنا پخے میں اطلاع دہلی کے ایک جزنسٹ کو لکھا کہ وہ حالات برنظر کھے اور جھے ہرڈی ویلیمینسٹ کے بار سے میں اطلاع دیتا رہے ۔ تھوڑ ہے ہی دنوں بعداس کا ایک خطاتیا ۔

"ایسالگتا ہے کہ مہادا جرمری سنگھ کے ستار ہے زوال پریں راس کے باوقودات میں جو شاہا ندو قت اور ہمادا جرمی آئیں شاہا ندو قت اور ہمادا جرمی آئیں میں کوئی زیادہ دوستی نہیں لگتی راس نے فیصلہ سردار پٹیل پر چھوڑ دیا ہے لیکن فیصلہ کیا ہونا چاہی نیا ہونا ہے ہیں کوئی زیادہ دوستی نہیں لگتی راس نے فیصلہ سردار پٹیل کے ہاں رات کے کھانے پر مرعوبی راکتا ہے اس کی مہادا فرد اور پوراج ہردار پٹیل کے ہاں رات کے کھانے پر مرعوبی راکتا ہے مہادا جرکی تقدیر کا فیصلہ آج دات ہی ہوجاتے گار کل کے اخبار وں بیں توشا یہ کچھوزیادہ نہیں آئے گالیکن بین تہیں کل دوبارہ خط لکھوں گا اور تا زہ ڈی دیپینٹ سے مطلع نہیں آئے گالیکن بین تہیں کل دوبارہ خط لکھوں گا اور تا زہ ڈی دیپینٹ سے مطلع کروں گا ہوں گا ۔

میرے جرناسٹ دوست کے دوسرے خطفے معاملہ ما نکر دیا۔ "سردار پیل نے بہاراجہ کو صاف صاف کہدیا ہے کہ اُسے ریاست کوچھوڑناہی پڑے گا

حالانكه شيخ عبدالله چامناہے كروه دستبردار موجاتے فيصله يرمواكه مهارا حداور مهاراني کے جہدنوں کے لیے ریاست سے باہر علے جائیں اور اور اج کوریجنید مقرد کر دیں ہو مهاراجه کی غیرحا هزی مبن اس کی ذمه دا ریان اور فراتفن نصی بنجهائے به خبریه بهے کے جہاراجہ نے ابھی اپنی رصامندی کا ظہار نہیں کیا اوروہ انتے ایڈواتیزرز بختی بیک چندا و بہر حید مهاجن سےمشورہ کرنے کے بعد ہی کوتی جواب دیے گا۔ پہلی خبرہے کر آوراج کرن تھ پردبا و ڈالاجار ہاہے کہ وہ رکبینٹ کاعبدہ سنبھا لنے سے انکارکرد سے صحیح ات تو کھ دنوں بعد علوم ہو گی کبو کرسردار پٹیل کی صحت اچھی نہیں اور وہ ڈیرہ دون چلے گئے ہیں میرے الکے خط کا انتظار کرو۔"

ا گلےروز کے اخباروں میں اِسی قسم کی خبریں تھی تھیں میر ہے دوست کی بات کی تصدیق ہوگئی تھی کچر کئ دنوں تک اخبار وں بیں قیاس آرا تیاں ہوتی رہیں لیکن کھیک بات معلوم نہ ہوسکی یجوایک وهاکہ خبر خبر چیبی مہارا جرمری سنگھ اور دہارانی تا را ولوی ریا ست جموں کشمیر چھوٹر کرجار ہے تھے اور توراج کرن سنگھ ركبنيك كاعبده سنبها لنهيردامني موكيا كفار

اس خركی تفعیل میرے جزنگ دوست نے محد تك ٢٠ بون وس ع كے اپنے خطير بنياتى اورلكهاكر بهاداجرايني ساف اورملازمون كي سائحه صبح كي شرين سيمبتي جلاكيا تحاا وربهاراني اين يجاني ا ورنوکرا نبوں کے ساتھ کا رمیں کسولی کے لیے روانہ ہوگئی تھی راس نے یکھی لکھا تھاکا اُسی دن پُوراج کرن نکھ کھی ہوائی جاز سے سرینگر کے لیے رواز ہوجاتے گا۔

اس نے اپنے خط میں اس فرمان کا کھی ایک تراشا کھی اتھا جو کمبتی جانے سے پہلے مہارا جرنے دملی سے جاری کیا تھا۔

## PROCLAMATION

Whereas I have decided for reasons of health to leave the State for a temporary period and to entrust to the Yuvaraj Shri Karansinghji Bahadur for that period all my powers and functions in regard to the Government of the State.

Now, therefore, I hereby direct and declare that all powers and functions, whether legislative, executive, or judicial which are exercisable by me in relation to the State and its Government, including in particular my right and prerogative of making laws, of issuing Proclamations, Orders and of pardoning offenders, shall during the period of my absence from the State be exercisable by the Yuvaraj Shri Karansinghji Bahadur.

Hari Singh

امی نوعیت کی خریں سبھی اخباروں ہیں بھی چھپ گئی تھیں ۔ مجھے لگاکہ سوسال پہلے دہاراجہ کلاب سنگھ نے جو در حنت لگا یا تھا را ب و ١٥ یک زور دارطو فان سے اکھولرگر گیا تھا۔ ڈوگرہ راج ریاست جوں کشمیر سے ختم ہوگیا تھا ۔

فیوڈل ازم کےخلاف پوراجہا دکرنے کے با وجود میں اس طریقہ کاری حمایت زکرسکا ، جو اُسے مٹانے کے بیدانٹری ذاتی فتح کئی ۔ مٹانے کے بیداختیا رکیاگیا کھا۔ پریفنیا سنج عبدالتاری ذاتی فتح کئی ۔

دودن کے بعد لیوراج کرن سنگھ نے اپنے نتے عہد سے کا حلف لیاا درائسی رات شیل نے ایک خوبھورت بیٹے کو جھے بھی میرا جانشین مل گیا تھا ، حالانکرمیر سے پاس اُسے دینے کو چھے بھی نہیں کھا ۔ حالانکرمیر سے پاس اُسے دینے کو چھے بھی نہیں کھا ۔ سواتے کھے قدروں کے اوراصولوں کے ،جن کی آج کی دنیا ہیں کوتی قیمت نہیں ہے ۔

ہم دونوں نے اتفاق راتے سے اپنے بیٹے کا نام سرفراز رکھ دیا ۔ شایدیہ ہماری تشنه آرزو وَ ا کی ایک تحت الشعوری کوشش کتی ۔ ا بنے آب کواس بات کا ایقین وِلانے کی کوشش کر انجبی ہم پوری طرح نہیں ہارے نفے ۔ (1)

راست جوں کشیر کے حالات بڑی تیزی سے بدل رہے تھے یشیع صاحب کی ساری توج وادی كى طرف كتى اوران كا دھيان صرف ايك نقطے پرمركوز تقاكہ وهكس طرح سے رياست كے الك كُل بن سكتے تحقا دريوراج كوس طرح سے إلكل باختياركيا جاسكتا كقا جوں كواكفوں فيرما برت كاا يم معنبوط گڑھ سمھ لیا تھا ، پریم ناتھ ڈوگرہ جس کے لیڈر تھے اور چھتیقت تھی کجوں کے زیا دہ تراوگ ان کی آواز کوپہچا نتے تھے۔ اِس کانتیجریه نکلا تھاکہ ہم اپنی کوئششوں کے با وجو ذمیشنل کانفرنس کو زیا وہ مصنبوط نہیں بناسکے تحقه راس کی ایک بوی وجه ریم کھی کہ وا دی کی لیادرشپ کی ہمیں کوئی خاص سرپرستی حاصل نہیں کھی ۔خالی ہو لی ہدر دی کھی ۔ نیکن سیاسی تحریکیں صرف ہدر داوں سے طاقت حاصل نہیں کرتیں ، عمل سے کرتی ہیں۔ اس لیے ہمارے ساتھیوں کا حوصل کمز ور ہوگیا تھا۔ إدهر پرجا پرسیدوا لے اپنی ستنا خت بنا نے کی كوسشش يس تقياً دهرسلم كانفرنس كے ليررائي ساكھ معنبوط كرنے كا جتن كرر ہے تقے لهذا قوى كركيك كو مفنوط كرنے كى كوستسن كرنے والے ہم جيسے لوگ بہت بست ہمت ہوتے جارہے كقے۔ انبی دنوں پُرداج کرن سنگھ کا سرینگر سے کچے دورایک ما دشہوگیا تھا۔ وہ چکور کے شکار برا پنے مراہوں كےساتھ كاربيں جار إنتقاكدا يك ورك برى طرح اس كےكارسے الكوا يا اور يُوراج كى إيش فابك برى طرح سے اوٹ گتی راگنا تھا کہ گوراج کرن سنگھ کے شاروں میں حا داوں کا بہت دخل تھا راس سے پہلے اس کی دائیں ہب بون نے اسے بوسی اوست دی کھی ۔ بے چارہ چھ ہینوں تک طبینزلگوا تے بستر بر يروار ما كقااورنا قابل برداست ا ذيت سهتار لا كفار جب يهال كهدنهوسكاتوا سے امريكي بيخا برا جہاں وہ نیویارک کے اسپیل فارسپیشل سرجری میں تقریباً سال پر ڈاکٹر فلب ولس کے دیرملاج ر با دربرسی کوسٹسٹوں کے بعد کھیک ہوا۔ اوریہ عجیب اتفاق تھاککسٹیر کے شاہی خاندان کے آخری الماتند ہے کو یرحا در یا نڈر تیفن کے شومندر کے قریب بیش آیا تھا ،جس مقام ہررا جر پر درسین فے کتی صدیاں پہلے سرینگر کی بنیا در کھی تھی اورا سے اپنی راجد حان بنایا تھا کشمر کے بہلے را جاور اس كے شامى فائدان كے الحرى نما تند سے كا إن رحقن سے يتعلق مجھ برا سے رتناك ركا مانے کیوں مجھے اس بات کایقین ہوگیاککشمیرسے با دشاہت کا دروا ب ختم ہوکرہی رہے گا۔اس عا دیے کے بعد دہا داجم سے سنگے نے اوراج کو بمبتی لے جانے پرا صراد کیا ، جہاں وہ کتی بینے زرطاح

ر اور حب اس کے ٹانگ کی ہڑیاں کھیک طرح سے آپس میں رئجو سکیں تواس کا اوپرلیٹن ہوا اور دائیں ٹانگ کے اندرمیٹل مبٹر پ ڈالاگیاا در دونوں ٹانگوں کومتوازن رکھنے کے لیے باتیں ٹانگ میں چھ پیچ لگائے گئے۔ اُ دھر پُوراج معیبتیں تھیل رہا تھا اِ دھر دیاست میں شیح عبداللہ اوران کے نات بختی غلام محد سیاسی سرگرمیوں میں معروف تھے۔

ایک عجیب گھٹنا یکھی ہوتی کہ ابھی آورائج کرن سنگھ ہوری طرح صحت یا ب کھی رہوا تھا کہ اس کا جنم کھی یا رہے کے پہلے سفتے ہیں ہوتی، حبب کہ اس کا جنم کھی یا رہے کے پہلے سفتے ہیں ہوتی، حبب کہ اس کا جنم کھی یا رہے کے اسی سفتے ہیں ہوائی استادی خیال کے جنرل شار داستمشر کی سب سے بڑی بیٹی یا شوراجیکشی سے ہوتی، جس کی عرستا دی کے وقت صرحت ترہ برس کھی ۔ نہا را جرہری سنگھا ور نہا را نہ او اوری نے شا دی بڑی دصوم دھام سے کی جس میں بڑی بڑی خصیتیں شامل ہوتیں رشا دی کے کوئی چھ نہینے بعد اوری کہ ران کی کرن سنگھ اپنی آورائی کے ساتھ جوں پہنچا آو شہر لوں نے ان دواؤں کا بڑا ہی پر تپاک استقبال کیا رساداستہر کوراج کے خرمقدم کے لیے راستوں پڑھوجو دی تھا ۔ اس کھیڑ میں میر سے علا وہ شیل سجھا شی اور گئد و ترا کھی موجو و تھے رسبھا شی نے جب بجوادں کا بار گؤرائی کی طرف بڑھا یا آواس نے مسکراکر اورائی کی طرف بڑھا یا آواس نے مسکراکر کے لیا ۔ گؤرائی تو بالکل ایک خوبصورت گڑھ یا سمان لگ رہی تھی ۔ جب ہم استقبال کے بعد ریز پڑینسی رو ڈکی طرف سے گھرار سے تھے تو شبھا شنی نے کہا۔

"ستاسی خاندانوں میں کھی لڑکیوں کی اتن چھو ہ عمر میں شا دی کردی جاتی ہے ؟" "اس لیے کہ وہ بڑی ہوکرا پنے مال باپ کی مرفنی کے خلات شا دی ذکر سکیں ر" شیل نے

جواب ديا ۔

" مگر ہما را دولھا بھی تو کم سن ہے میں نے کہا۔

" برا الو الوابني بيند كاظهاركرتا "

"گندونزا اصل بات یہ ہے کہ دونوں کے مال باب نے یہ شادی کے کی ہے۔اس لیے بہاں پندکامشلہ مے ہی ہے۔اس

" تو كهرا وركون سامستله ہے ؟ " سجھاشنى نے سوال كيا ۔

" دونوں شاہی خاندانوں کے آپسی رشتے کومفنبوط کرنے کاسوال کھا۔"

" توره عل موگياكيا ؟"

"برا برا سب دهنگ سے " بین فردواب دیا۔

اسٹا دی بیاہ کے مستلے اتنی جاری اورخولھورتی سے طے نہیں ہوتے ی' " تمہارامستار تو بڑی آسانی سے طے ہوگیا تھا آیشیل نے مسکراتے ہوتے کہا "کوئر تم بڑی آبادلی تھیں ی' میرے اس جواب پرسمھی ہنس دیے رفاص طور برگند و ترا نجس نے ہمارے سرمنیگر تجھاگ جانے کے لیے رویے چیے کا انتظام کیا تھا۔ ہمارے گھرکے سامنے کچے دہرگب شب کے لیے سب لوگ و کے اور کھے دھیرے دھے ہے

ہمار سے گھرکے سامنے کچھ دیرگپ شپ کے لیےسب لوگ اُر کے اور کھر دھیر ہے دِھیر ہے سب دوست اینے اپنے گھروں کو چلے گئے ۔

ا گلے دن شیخ صاحب سرینگر سے جوں آتے اور گوراج اور لورائی کے اعزاز ہیں منڈی مبارک کے پڑانے میں شانداراستقبالیہ دیا سرینگر سے بیشنل کانفرنس کے پچھاہم کارکن بھی آتے مفحے بشیراحد کھی آگیا تھا۔ اس کامقصد توصرف ہم لوگوں سے ملنا تھا۔ اس کااس طرح اچا نک آنا ہمیں بہت اچھالگا۔ چیرت کی بات تھی کہ شیخ صاحب نے جموں کے اپنے کسی ورکرکو اپنی آمدگی اطلاع نہیں دی تھی یہ توخیرا پنی ذاتی حیثیت سے وہاں تھا ، چو نکہ میرسے والد کھی انتظا مات کے مسلم بہت وہاں تھا ، چو نکہ میرسے والد کھی انتظا مات کے مسلم بہت وہاں موجود کھے۔ اس لیے ہیں بغیران سے ملے والیس آگیا تھا۔ یہ اچھا ہوا تھا کہ شیل میر سے ساتھ نہیں آئی تھی ہم دونوں کا خیال تھا کہ فجھے اکیلے ہی تقریب میں جانا چا جیتے رمیں گر دا ہیں بہنچا ساتھ نہیں آئی تھی ہم دونوں کا خیال تھا کہ فجھے اکیلے ہی تقریب میں جانا چا جیتے رمیں گر دا ہیں بہنچا والیش اس جو دیتا ۔

" تو تم اپنے راجر کے استقبالیہ مسیس گئے تھے ہے"

" ہاں ۔ لیکن استقبالیہ سے پہلے ہی لوٹ آیا ۔"

" کسی نے گھاس نہیں ڈوالی ہے" شیل نے طعنہ کسا ۔

" ڈوالی تو کھی لیکن شو کھی کھی ۔ قبول نہیں کی واپس آگیا ۔"

" ٹوالی تو کھی لیکن شو کھی کھی ۔ قبول نہیں کی واپس آگیا ۔"

" ٹی راجا نک ہی پر وگرام بن گیا ۔ اصلی مقصد تو تم سے ملنا کھا ۔"

" یا راجا نک ہی پر وگرام بن گیا ۔ اصلی مقصد تو تم سے علنا کھا ۔"

" کیا نیٹ نے کا نفرنس کو یہاں ختم کرنا چا ہتے ہو تم لوگ ہی۔

" کیا تبنا قوں ۔ شیخ صاحب کے سا منے تو آج کل ون پو آسنٹ پر وگرام ہے ۔ تم لوگ کس صبح

" کیا تبنا قوں ۔ شیخ صاحب کے سا منے تو آج کل ون پو آسنٹ پر وگرام ہے ۔ تم لوگ کس میں اُن سے ملتے کیوں نہیں ہی۔

" کیا تبنا قوں ۔ شیخ صاحب کے سا منے تو آج کل ون پو آسنٹ پر وگرام ہے ۔ تم لوگ کس میں اُن سے ملتے کیوں نہیں ہی۔

" کیا قائدہ ہوگا ہی۔"

"كەينىي سكتا "لېشراحد نے حواب ديا ـ

" میرہے خیال سے توکونی فائدہ نہیں ہوگا !اسٹیل بولی۔ "لیکن انفیں بہاں کے ورکرز کے حالات کا تو علم ہو جائے گاریں بھی ساتھ رہوں گا!" " تحقیک سے بین اپنے ساتھیوں کواطلاع کر دیتا ہوں !

بشراحدرات كوبها رسيسي إس رمارين فيكسندوتوا اورسكها شي بهاجن كومي كواليا تاا. بشرخ بتا یا که زمصنان حُوا ّج کل پرستان تھا کیونکہ ذون کی ماں زیادہ بیارتھی البتر ذُون اینے کھر میں خوست کقی ا درمبارک نے شال اسٹی کا کام بھی شروع کر دیا تھا ا دراس میں آسے اسچھا فائدہ ہور ہا کھا۔ مبارک نے شیل کے یعے براہی خوبھورت شال تیارکروا یا کھا۔ اگربشیراس سے بل کراتا تو وہ سٹیل کو ہر بزنٹ کرنے کے لیے وہ شال اُ سے مزور دیتی لیکن وقت کی کمی کی وج سے وہ زمبارک

كومل سكا كقانه ذُون كو.

" الك دن بشيرا حد في مسب كوشيخ صاحب سے بلوا يا رأن سے فقرس كفت كو بجري وئي ليكن ان کا دھیان کتی دوسر مے سکوں کی طرف تھااس سے وہ ہماری اِت برزیا دہ توہد زوے سکے ریجھے لگاکدان کی زیادہ دلچیں بھی نہیں تھی ہم لوگوں میں یس اتنا تہواکدا کھوں نے بشیراحد سے کہا کہ وہ ہم میں سے کھ ساکھیوں کو سرمنگر ملا ہے۔ وہال تفصیل سے بات ہو سکے گی لیکن اس سے سم میں سکے كى بھى تسلى نەبونى راس كے بعدبشرا حدسرنيكر سے آتے اپنے سائقيون بين سائال ہوگيا مكيونكروه لوك أسى دان والبر، جانا جا ست كقر

شیل اور میں جب گھر پہنچے توہارے زم نوں پرایک عجیب قسم کا بوجھ تھا رایک بے دلی

ک سی کیفنیت کقی به

شِيل اپني ذمبني پريشاني كوزياده دير برداشت نيكرسكي - ادهرسرفرازكي طبيعت كعي تيكيل دوتين روز سے کا کے نہيں گئی۔

"كيائم ليدري كاير مكر جهود نهيس سكته»

" مِين توخود بريشان ہوں شيل "

" تم جرنلزم کی طرف کیون دهیان نهیں دینے رساست یں کیون وقت بریا دکر رہے ہو ؟" "دیاست کا جونلزم کھی تو ہے کار ہے ۔کیامعیار ہے یہاں کے اخباروں کا ؟" مکون پڑھتا ہے بہاں کے اخبار رکھ سینے صاحب کے حامی اور کھ وہ جنہیں ان سے اختلاف، برط مع لکھ لوگ تو امر کے اخبار برصتے ہیں "

"نوبتا وكياكرون ؟"

" دہلی میں متہارہے اتنے جرناسٹ دوست ہیں۔ دہاں کے اخباروں سے وابستہ ہوجا تو۔ "
" ہمار ہے سا محقیون کا کیا ہو گاشیل ہو وہ تو مجھیں گے میں نے انہیں دھو کا دیا ہے۔ "
" کو تی ایسا نہیں سمجھے گا ۔ سمھاشنی تو دہل یونیورسٹی میں لاڈیبارٹمینٹ میں ایڈمیشن لیسنے کی سوچ رہی ہے۔ اس کے فادراس سے نارافن ہیں یا

"ופוליגפיקו ף"

" و ۱۵ بنے کارو بارکوبر مطانا چاہتا ہے مرف ممہاری طرف دیکھ دہے ہیں سب ۔ تم کو نی فیصلہ کرد تو وہ کھی اپنے بار سے میں سنجد کی سے فیصلہ کریں ؟

" مجھے ایک بارسرینگر ہوآنے دو کھوفیصلہ کریں گے۔ اس بار سے بین کنبٹی غلام محد سے کھی ملنا عام ہوں ۔"

" تم هبیا کھیک مجھوکر و میں توہر حال میں تمہار سے ساتھ ہوں میری فکر زکر و "
" بہی اعتما د تو مجھے زندہ رکھے ہوتے ہیں میری جان " میں نے بیار سے شیل کو ابنی با نہوں میں
لے لیاا و راس کی انھوں میں آنسوا گئے۔ اندر کالاوا کھنڈ اہوکر با ہر نکلنے لگا کھا۔

اُس رات اُس نے مجھے چند دن پہلے کا ایک ایسا واقعہ شنایا جس کے بار سے میں مجھے علم نہیں تھا۔ اس نوعیت کا ایک واقعہ وہ مجھے شنا بھی جکی تھی۔

میں نے یہ واقع ساتو مجھے افسوس ہوا۔

"ايك آ ده چيز ركه ليتين تو مان كي عزت ره ما تي "

"ماں نے مجھے ذلیل کرنے کی کوششش کی تھی ۔"

٧ ميس تم سيتفق نهيس ١١

" توتم جليجاة راجي تك مال في سب كي الك ركوا بوكار له و وساراسامان " "اكرئم فيميرى بال كى چيزى قبول كركى كفيل تواين بال كى دى بوتى چيزول كوليفي يس كيا

اعتراض تفائمين ؟ "

"ايك طرف بياديقا. دوسرى طرف الجيمان تقاريس اين الكوئم سے زياده الجهي طرح مانتي

10-05

"ير مجھ معلوم بے "

"ہمادی مالی حالت کمز درہے تواس کامطلب یہ تو نہیں کہ ہم خیرات وصول کرتے بھرتے ہیں ۔
یس نے شیل سے بحث نہیں کی ۔ لیکن ایک بات کا مجھے پوری طرح بقین ہوگیا تھا کہ وہ ہراساتھ
دینے ہیں تو سکتی تھی لیکن کہیں جھے نہیں سکتی تھی اچا ہے وہ اس کی ماں کا ہی دروازہ کیوں نہو۔
دینے ہیں تو سکتی تھی لیکن کہیں کہ لڑکی کی جب ڈولی آٹھ جا تے تو کھروہ زندہ آس مگریں واپس جس کے خاندان کی روایات یہ تھیں کہ لڑکی جب ڈولی آٹھ جا تے تو کھروہ زندہ آس مگریں واپس نہیں آسکتی ۔ وہ اپنے خاندان کی روایات کی پاسس داری کرنے گیاس کا مجھے کھر پوریقین ہوگیا تھا۔
میراسرینگر جانے کا بردگرام کمینسل ہوگیا تھا۔

بخشی غلام محرجوان دنوں نائب وزیراعظم کھا اچا نک جموں آگیا کھا بخش کا جموں کے شہر لوں سے اچھا دابطہ کھا داس نے دوروز کے قیام کے دوران سجی معزز شہر لوں سے ملاقا نیں کیں ۔ ایک جلسے بیں بھی تقریر کی ۔ مجھے لگا کہ بخشی جموں دالوں سے بے توجی بر شاہیں چاہتا کھا دایک صبح اس سے میری ملاقات ہوتی ۔ جمو لگا کہ بخشی جموں دالوں سے بوجی بر شاہیں چاہتا کھا دایک صبح اس سے مسائل کو بھی اس کے مسامنے رکھا گفت کو کے دوران یہ اندازہ ہوا کہ بخشی کو بھی شیخ صاحب کے طریقہ کار مسائل کو بھی اس کے مسامنے رکھا گفت کو کے دوران یہ اندازہ ہوا کہ بخشی کو بھی شیخ صاحب کے طریقہ کار سے اختلاف سے اختلاف تھا دان دونوں رہنا ہوں کے آبسی اختلافات سے اختلاف توجی کے بعد رفتہ رفتہ بڑھ سے ملاقات کے بعد رفتہ رفتہ بڑھ سے ملاقات کے بعد ایسافہ ہوں ہی نہیں کھا ۔ اس کے ساتھ ساتھ ساتھ سے جو نمزم ایسا کے سے ایسا ہوں ہی کہ عرصہ مجھے سیاست میں ہی رہنا چاہیتے ۔ ہاں اس کے ساتھ ساتھ مجھے جرنکزم ایسا ہوں ہی نہیں کھا در دہلی کے زیادہ مجر سے اپنا رست نہ رہا سے کہ اور دہلی کے زیادہ مجر سے اپنا رست نہ رہا سے کے سیاسی حالات میں بہت دو دبدل ہور ما مخا ۔

After the attainment of complete power by the people, it would have been an appropriate gesture of goodwill to recognize Maharaja Hari Singh as the first Constitutional Head of the State. But I must say with regret that he has completely forfeited the confidence of every section of the people. His incapacity to adjust himself to changed conditions and his antiquated views on vital problems constitute positive disqualifications for him to hold the high office of a democratic Head of the State.

شیع صاحب نے ڈوگرہ راج کوختم کر دینے کا علان کردیا تھا۔

شیع صاحب اب یہ جا ہتے تھے کرؤراج کرن سنگھ صدر ریاست کا عبدہ سنبھا لنے کے لیے اپنی رضامندی کا ظہادکرہے ور نہوہ آتین سا زاسمبلی کے ذریعہ ریاست کے سی تھی آ دمی کا انتخاب کرکے اسے صدر ریاست بنا دیں گے ریوراج کی پوزیش بڑی عجیب کھی ۔ ادھریخ صاحب کاا مراد کھا کہ وہ الهين اينے فيصلے سے فورا الگاہ کرے اُدھر مہارا جہری سنگھ اپنے دوستوں کے ذریعہ لوُراج بردا وَ ڈال رہا تھاکہ وہ شیخ صاحب کی اس پیش کوکسی تھی قیمت برقبول زکرے ۔ اگروہ اپنے بیٹا کی بات مانتا ہے تواس کا پرمطلب ہو گاکہ وہ ریاست جوں کشیر سے متقل طور برا بنارے توڑ سے اور مہارا مرکی طرح ریاست جھو ڈکر جلا جائے ۔اس کا نیتے یہ ہو گاکہ اس کے خاندان کے کسی بھی آ دمی کاریاست سے کوئی داسط نهیں ہو گا ور رفتہ رفتہ جہارا جرکی اور پُوراج کی تمام ذاتی جائدا دا ورٹرسسٹ برشیخ صاحب ک حکومت کا قبصنہ وجائے گا۔ اب یا تو پوراج اپنے والدکونا داعن کر دے اورخو دکو حالات کے والے كردے يا كھراسى توہين آميزطريقے سے رياست كو چھوڑ نے پرفجور ہوجاتے جس طرح مهارامہ ہری سنگھ مجبور ہوا تھا سردار پٹیل کے انتقال کے بعداب سواتے بنڈت نہروکے کوئی ایساشخص نہیں تھاجس پروہ اپنے ذاتی مشلوں کے حل کے لیے بھروسکرسکے ۔ چنانچہ اس نے بین ڈے نہرو سے شورہ لینے کے لیے اسے لکھا۔ شیخ صاحب بھند کھے کوٹوراج فوراً اپنا فیصلہ بتا تے۔ وہ ذراسی کبی تاخر برداشت مذکر سکتے تھے بنڈٹ نہرونے کشمرا وراس حوالے سے سارہے ملک کے حالات کے مدنظر لوراج کوبھی ہی راتے دی کہ وہ شیخ صاحب کی تجویز مان لے رجنا بخر مبارا مرکی اوراہم و وگرہ تخصیتوں کی زمردست مخالفت کے با وجود اس نے صدندریاست کاعبدہ سنبھا نے کی رضامندی -1522)

جہلم کے کنار سے بنے پڑا نے کل راج گڑھ محل کے دربار ہال کو آئین سازاسمبلی کے جملیہ وچم بر میں تبدیل کردیا گیا تھا اوراسی ہال میں چیف جسٹس وزیرجا نکی ناتھ نے یو راج کو علف دلوا یا کھا۔ اس موقع پر ٹوراج کرن سنگھ نے ایک بہت ہی اچھی تقریر کی تھی جو مختلف اخباروں میں چھپی کھی۔ تقریر کے آخری حصے کی بہت تعریف ہوتی تھی۔ میں نے اس تقریر کا ایک تراستا ا پنے پاس محفوظ کرلما تھا۔

> Our state can be in a position to face all these vital issues only with the united

strength of our people. In this land of colour and beauty, men of different faiths and creeds live as the common inheritors of a great past and culture. It is our task now to forge a greater unity among them as the joint architects of their future. Such abiding unity cannot be imposed from above but has to be based upon the interests of the common man in all parts of the State. In building this equal partnarship of all the people and all the regions of this State, a solemn duty devolves upon each one of us to do our bit, to make our individual contribution. With your blessings and good wishes I hope to be able to effectively contribute towards this end.

ائین سازاسمبلی کے اس اجلاس کے بعد ڈوگرہ راج کا اُخری شائندہ عوامی حکومت کا سربراہ بن کر إدشابت کے سجمی افتیارات اور حقوق سے محروم ہوگیا۔



یں نے پے در پے دہل کے کئی جگر لگا تے اورا پنے جرناسٹ دوستوں سے تعلقات اُستوار کیے۔ مجھے اس بات کا ندازہ نہیں تھا کومیری حافتی مخریروں کومیر سے دوست بسند کرتے مقداور ان کا بھی بہی خیال تھا کہ مجھے سیاست میں کم اور صحافت مخریر از وہ دلچیں لینی چا ہیتے ۔ میر سے ایک دوست نے تو بڑی مزیدار بات کہی ۔ اس نے کہاکشمیر میں شیخ عبدالتہ کی چیٹیت اب برگد ایک دوست نے تو بڑی مزیدار بات کہی ۔ اس نے کہاکشمیر میں شیخ عبدالتہ کی چیٹیت اب برگد کے اُس پیوکی میں بن گئی تھی ، جس کے سا یے میں کوئی بھی نیا اور نا ذک پودا پر دان نہو ہو صکتا کھا۔ وہی پودے قد آور ہو سکتے کھے جو اپنی جڑی دھر تی میں مضبوطی سے گاڑ چکے تھے اور جنہیں اب کھا۔ وہی پودے قد آور ہو سکتے کے جو اپنی جڑی دھر تی میں مضبوطی سے گاڑ چکے تھے اور جنہیں اب ابنی حفاظت کی هزورت نہیں رہی کھی ۔ اس گھنے پیرکی چھا وَں میں جہاں دھوپ کی کر نیں ابنی حفاظت کی هزودت نہیں رہی کھی ۔ اس گھنے پیرکی چھا وَں میں جہاں دھوپ کی کر نیس بھی نہیں پہنچ سکتیں نئے پودوں کا پنہیا آسان نہیں کھا۔ مجھے یہ جان کر حیرت ہوئی گر ایست

سے سینکڑوں میل و ور رہنے والے لوگوں نے کھی شنے عبداللہ کی شخصیت کا بخوبی تجزیہ کر لیا تھا۔ دہلی کے انہی چکروں کے دوران اپنے جزنسٹ دوستوں کے ساتھ ' مجھے کچھے تو می رہناق سے بھی ملنے کا اتفاق ہوا۔ جو لوگ کچھ برس پہلے شنے عبداللہ کے بہت بڑ ہے مگراح کھے اب ان کے دلوں میں کبھی وراڈیں آنے لگی کھیں ۔ شنے صاحب' دہلی ایگری میں نسٹ ' کو لوری طرح لاگو زکرنے اور شمیر کے سٹیس کے بار سے میں سنتے سوال انحفا نے سے ' ان کے اپنے مراسوں کے دلوں میں کبھی خدستے پیدا ہونے لگے کتھے ۔ دہلی کے انہی دوروں کے دکوران میں نے کچھ لیڈنگ پیرزمیں اپنے خیالات کا کھی کرا فہار کیا ۔ اس سے مجھے کچھا در فی کھی ہوئی اور میراسر کل بھی بڑھا اور میری تحریروں کی تعربھ کیا جھی ہوئی ۔ میں نے تو دکھی میروں کی تعربھ کے ایک گوٹی فیا آوں کے در سے میروں کی تورہوں گا تو گھی فیا آوں کے در سے میرے کے در سے میرے بیرا رہوں گا تو گھی فیا آوں کے در سے میرے بیروں کی تورہوں گا تو گھی فیا آوں کے در سے میرے بیروں کی تورہوں گا تو گھی فیا آوں کی در سے میرے بیروں کی تورہوں گا تو گھی فیا آوں کے در سے میرے بیروں کی تورہوں گا تو گھی فیا آوں کے در سے میرے بیروں کی تورہوں گا تو گھی فیا آوں کے در سے میرے بیروں کی تورہوں گا تو گھی فیا آوں کی در سے میرے بیروں کی تورہوں گا تو گھی فیا آوں کی در سے میرے بیروں کی تورہوں گا تو گھی فیا آوں کی در سے میرے بیروں کی تورہوں گا تو گھی فیا آوں کی در سے میرے بیروں کی تورہوں گا تو گھی فیا آوں کی در سے میرے بیروں کی تورہوں گا تو گھی کو در سے میرے بیروں کی تورہوں کی تورہوں گا تو گھی کھی کے در سے میرے بیروں کی تورہوں کی کو در سے میرے بیروں کی تورہوں کی کھی در سے میرے بیروں کو میروں کو در سے میرے بیروں کی کھی تورہوں کی کو در سے میرے بیروں کی کو در سے میرے بیروں کی کو در سے میرے بیروں کی کی میرے بیروں کی کھی کی در سے میرے بیروں کی کھی کی در سے میرے بیروں کی میرے بیروں کی کو در سے میرے بیروں کی کھی کی در سے میروں کی کو در سے میروں کی کوروں کے در سے میروں کی کوروں کی کو

جب میں جموں واپس آباتومیری ان تحریروں کا متعنا در دعمل تھا۔ کچھ لوگ جوغیر جا نبداری سے سے سے انھیں میرالوں کھل کر بات کرنا چھالگا تھا۔ لیکن وہ لوگ جن کا ذیا دہ تعلق وا دی سے تھا اور ہوئے تھے ، انھیں میرالوں کھل کر بات کرنا چھالگا تھا۔ لیکن وہ لوگ جن کا ذیا رہ تعلق وا دی سے تھا اور ہوئے خاصوب کے قریب تھے میرے فلا ف ہوگئے تھے۔ اس کا واضح ثبوت یہ تھا کہ بشیراحمہ نے اپنے ایک خطیس اپنی اور اپنے کچھ ما تھیوں کی نا راحنی کا اظہار کیا تھا اور لکھا تھا کہ شیخ صاحب میری ان سے کر مروں سے ناخوش تھے اور چا ہے تھے کہ میں ان سے فور آ ملوں لیکن میں انہیں ملنے نہیں گیا۔ اس سے حالات اور بھی خراب ہو سکتے تھے اور ان کی علط فہمی اور بھی بڑھ مسکتی تھی کے میں رائے تھی کہ میں شیخ صاحب سے فوری طور سے ناموں ۔

مقعے یعنی اس کواطلاعات عاصل کرنے کے زیادہ ذراتع مل رہے تھے جن کا وہ زیادہ سے زیادہ فاتدہ ا کھانے کی کوشش کرتا تھا بخش سے اس طاقات کے بعد میں نے دہلی کے اخبارات میں فری لانسننگ زيا ده كردى ميري تحريرون مين زياده كھلاين آگيا اورايك جرنلسط كى حيثيت معيري آتى دينيشي بنف لگى بخش معيرى ملاقالوں كاسك إزياده بره كيا ـ ایک دن گندوترا اورسیحاستی مهاجن ملنے آتے۔ وہ دونوں مجھ سیففیل سے بات کرنا چاہتے کھے۔ "بهت داوں میں آئی موسکھاشن ، مستیل نے اوجھا۔ "سوچاسرفرازصاحب كوديكه آون " "ا چھاکیا۔ اب توبیحفرت واقعی صاحب بنتے جاد ہے ہیں ۔" "أنتى كوا داب كهو اسرفرازي يس في سرفرازكواين بانهون بي ليتي بوت كهاا ورسرفراز نے بڑے سیبقے سے اپنا چھوٹاسا دایاں اکھ ما تھے تک لے جاتے ہوئے اسٹھاشی کوآ داہ عون کیا ر"اوراب گندونوا انکل کوبھی "میرے کہنے سے اس نے گندونوا کوبھی آ داب کیا۔ كندونرا اورسبهاسنى ني سنيته موت تاليان بجائين اورسر فرازاين مونون بررجى شرارت أميز

مسكرا سط كميندا تا ہواسٹيل كے ياس چلاكيا \_

"اس کی مسکرام سط میں بڑی سرارت سے ربحابھی !"

"ا پنے باب برجو گیا ہے، گندوترا " شیل نے جواب ویا۔

"میراخیال ہے ال پرگیا ہے ۔" میں فے منتے ہوتے کہا۔

" چلوسرفراز سے ہی پوچھتے ہیں ۔ کیوں کھتی تمہاری مسکرا مدف کس پر ہے ہے" سرفراز مسماستی کے اس سوال ہر ذراسامسکرایا اورا پنے داتیں اکھ کی ایک انگلیشیل کے

ہونوں پر دکھدی۔

"كيول كفتى ہوگيامعا مله صاف ي " بين نے إوجها -

" بالكل صافت بوگيا يكندوترا بولا \_

" بیں چاتے لیکرا تی ہوں، آپ باتیں کریں ، بیشیل جب کچن کی طرف بڑھی توسر فرازاس

کے پیچھے پیچھے ہولیا۔

"يرتوايني مال كالجحير مع يسيس في سنست بوت كمار

```
"كندوترا "مم مجى توبهت دنون مين أتقر بوء"
" تم تواجكل دملى كے عكر لكاتے رہتے ہوا و راخباروں میں دھوا دھو لكھتے رہتے ہو!"
                                                   البر معت يهي مو البهي يا
               "كيون نهيں پڑھتارلگتا ہے تم اب سياست هيوررہے ہو؟"
```

" چود تونهين ر باالبته مير من بي طرح طرح كيسوال أكفف مكي بن

" بيك نهيں الحقة تھے ؟"

" نہیں۔ شایداس میے کرریاست کے اہر کے لوگوں سے رابط نہیں تھا گندوترا الوگ روے جا كي بوتے بي ميم تونيندين بي اکھي ۔"

"أب كى يربات توببت مدتك تفيك سے "سبھاشى فيميرى تاتيدكى ـ

" نیشنل کانفرنس کے کھے چانسز ہیں جوں میں ہے"

"بہت کم سے صاحب کی جوں میں کوئی دلچین نہیں ۔ اسے وہ پر جاپرلیٹ کا ہی گڑھ محصة إلى -

" توسم لوگ اب كياكريس يو"

" میں خود بڑا کنفیوز دہوں یر میرے آٹیکل بڑھ کرشنے صاحب کے قریبی لوگ مجھ سے نارا ص ہوگئے ہیں ۔''

"آب كوكيم علوم به يوسم الشي في يوجهار

"بیٹراجد کا خطا کا کھا کچھ دوز پہلے۔اس میں اس نے کچھ لوگوں کے نارامن ہونے کی اِت تکھی تھی۔

يريمي لكما تماكر شيخ ماحب في مصلنا جا مقين "

" توأب ان سے ملنے نہیں گتے ؟ "

"جا تا توآب لوگوں مصمشور مكركے مى جاتا ربس اس ليے نہيں كياكد اگرا كھوں نے كوتى اُلٹى سيد بھى بات كهدرى تواخلافات بره عايش كے "

"مری می بہی داتے می "سیل میز برجاتے رکھ دہی تھی اورسرفراذاس کے دویے کا تھو ریردے پاس کھڑا تھا، جیسے اپنی ال کی نگہانی کرر اسور

"دراهل آج كل شيخ صاحب زيا ده سخت بوقے جا رہے ہيں۔ اب وہ مجھوتے كرنے كے مُود ميں نہیں ہیں ۔ اسٹیل نے اپنی بات کی اور وضاحت کرتے ہو تے کہا۔

" مجھے بتاتیے میں کیاکروں اب ؟"سجھاشی نے او چھا۔ " شادى دركيا ين ين سكرا ما ي " مذاق نه کیجے رآج کل صاحب سے مرایسی تھگرارہتا ہے! "اب دہ ایڈوکید جزل می توبن گئتے ہیں "گندوترا نے لوکا۔ " كِحرت تعكروا موناسي عاسية "المشيل في كلى حاى كردى -" وه چا ستے بیں یا تویں سف دی کرلوں یالار میں داخلہ سے لوں ۔ یالیطکس بیسند نہیں ہے الحیں ۔'' "میرے فا در سے بھی تومیرا یہ چھ کڑا رہتا تھا۔ میں نے فارغ خطی لے لی " " بين السانهين كرسكتي " "اگرتوت دى كرنا چاہتى ہؤتوبس سارمے تھكڑ مے " "اور جومرهني مي كرلويدين شا دى ذكرنا ياسشيل فياس كى بدو كلفوني . " دہاجن صاحب تواسی برزور دے رہے ہیں ۔" " توکوئ لوکا ہوگا آن کی نظریں یا بشیل نے کہا۔ "اگرشادی کرن ہے توکس میرے جیسے آ دی سے کرنا یا میں نے سکراتے ہوتے کہا۔ " تاكى كھوكوں مرو- "شيل زور سے بنسى -"مزاق چھوڑے میں تواسب کی ایروائس لینے آئی ہوں ! "لامين داحنديد لور" " دېلى يى " " بال يت أيدهم لوك معى د بلى شيفك كرمايتن يه "يركياكم رب موتم و"كندوترا عفع سع بولار "اوركياكرون بولگتا ہے بہاں تو ہم لوگ کھے نہيں كرسكيں كئے" "نويس كبال جا وَن ؟ " " تم بھی دہل شفٹ کرجا و روہیں اپنے مزنس کی ایک برانج کھول لو " " تومال بايكو تهورها وَن ع " تم نہیں چھوڑو گے تو وہ تمہیں گھرسے زکال دیں گے رہبر عال وک جا وَ کھے دن اور ۔

مجھے ذراعالات کا جائزہ لے لینے دو ۔اس بارہی کجنٹی غلام محد سے بات کروں گا ۔"
گندو ترا اور سجھاشنی چلے گئے ۔ مجھے محسوس ہواکہ ہمار سے ان ساکھیوں میں ہواب کس بڑے خلوص سے ہماداسا تھ دیتے چلے اگر ہے کھے فرسٹریشن بڑھھتی جا رہی کھی ۔ اُ خرکوئی کب تک بیٹے مقصدا ورغیروا فنے کام سے جڑا ادہ سکتا ہے ۔ کوئی تومنزل ہونی چا ہیتے سامنے جس کے حصول کے لیے تم جدوجہد کرو۔ دلوادوں سے سرکھوڑ نے سے تو کچھی حاصل نہیں ہوگا ۔ لوجوالوں کا ایک لوراگروپ میر سے ساتھ تھا ۔ ورن وہ کھٹاک جو اُئیں گے ۔ ورن وہ کھٹاک جو اُئیں گے ۔

اس رات ہیں بہت پر بینان رہا۔ رگا جیسے ہیں ایکدم خود غرض ہوگیا تھا۔ صرف پنے ہی تقبل کی فکر کرنے رگا تھا۔ اور بہا سے مجبول گیا تھا کہ میر سے کچھ ساتھی کھی میر سے ساتھ کھے جن کو بوں را ستے میں چھوڑ دینا اخلاقی طور برایک بہت بڑا حرم کھا۔ بہت دیر تک شیل سے بات ہوتی رہی ۔ وہ مجھ سے مفق کھی لیکن اس کا خیال کھا کہ انجی تو مجھے سنقل طور بر ریاست کو نہیں چھوڑ نا چا جیتے اوراگر مالات ایسی شکل اختیار کر لیس کے میرا دہلی جا نا صروری ہوجاتے تو اس حالت میں مجھے اکیلے ہی جا نا جو جو استے را سے جوں ہی ہیں رہنا چا جیتے۔ دونوں گھروں کا کوئی آدمی تو بہاں رہ سے ورند دونوں کے جا جیتے۔ اورائر میں باب یہ سوچیں گے کہ ہم نے انہیں ہمیٹ کے لیے چھوڑ دیا ہے۔

" نواس برئمبين شك بے؟"

" ال را پنے لیے ایک سا کا سمی دروازے سندنہیں کردینے جامتیں "

" میں توکرچکا ہوں ۔"

"يرحمهارا إبنا خيال سعد"

"اورتمهاراكيا خيال بهيج"

" یرکه اکبی تمام درواز سے بندنہیں ہوتے "

"كون سادروازه كهلاره كيا بياب ؟"

" تمهارى مهر إن ما س كا مصح جب مجى وقت ملتاب، مجهد أشروا دوينية عانى بعيد"

" تومیری ماں کو پٹا رکھا ہے تم نے ہ"

"يبي تجولو"

ہاری گفت گوتوختم ہوگئی لیکن ایک بات صرورصا ف ہوگئی کہ ہمیں اپنے ساتھیوں کو

يربيع ومتنواس أتحفي ليكاتها -

کھر مجھے اچا نک دملی جا نا بڑا۔ یہ بات اخباروں ہیں کھی زیز بحث آگئی تھی کو شیخ صاحب کو اب خود فخا کو شیم رکے خواب دیکھنے لگے تھے۔ را نے عامہ بدلنے لگی تھی۔ وہ جو کبھی شیخ صاحب کو کشمیر کامسیحا سمجھنے کی بات تھی اس نے دو سری شکل اختیاد کر لی کھی اب ران دنوں گوراج کرائ تھی کشمیر کامسیحا سمجھنے کی بات تھی اس نے دو سری شکل اختیاد کر لی کھی اب ران دنوں گوراج کرائ تھی دہلی میں تھا۔ وہ شاید بہرو سے ملنے اوراس سے شورہ کرنے گیا تھا۔ وا دی کے سیاس حالات تیزی سے بگرونے لیے تھے۔ میں نے کچھا خباروں کو انٹر ویو بھی دیے تھے اور شیخ صاحب کے مالات تیزی سے بگرونے نے کتھے۔ میں نے کچھا خباروں کو انٹر ویو بھی دیے تھے اور شیخ صاحب فجھ سے نارا من اس دویے کی نکمتہ جبین بھی کی تھی ۔ جانے کیوں مجھے ساحساس ہونے لگا تھا کہ شیخ صاحب فجھ سے نارا من کھے ۔ کیونکو میں ان سے کتی نہینوں سے نہیں ملا بھا اور اب دہلی کے اخباروں میں کشمیر کے سیاسی حالات کے بار سے میں لگا تاریکھ در انجھے لگا کے میری واپسی پر مجھے مرور گرفتمار کرتیا جائے گا۔

جب میں جموں واپس ا یاتوگندونرا نے بتا یاکہ پولیس میر سے خلاف ایکش یسنے والی تھی اس لیے مجھے فور ا دہلی لوٹ جانا چا جیتے رشیل کی بھی یہی رائے تھی اکیونکہ میرے فا در نے میری ماں کے ذرابعہ

يشيل كواس قسم كابيغام كبعجوا يالخفار

اگلے دن توکشیرکی سیاست نے ایک ایساموٹر نے لیاجس کی کسی کو توقع ہی نرحق ۔
مشخ عبدالنٹر کو را توں رات مدر ریاست نے وزیراعظم کے عہد سے برطرف کر دیا
مقاا در پولیس نے انھیں اور ان کی بیگم کو گلمرگ کے رسیٹ اوس سے گرفتارکر کے اور ہم پور کے
تا را نواس محل میں نظر سند کر دیا تھا۔ دہلی کے اخباروں ہیں ایک دن بعد سیخ عبدالنہ کو وزیراعظم
تسرخیوں کے ساتھ ججبی تھی اور اس حکم کو بھی شاتع کیا گیا تھا جس کی روسے شیخ عبدالنہ کو وزیراعظم
کے عہد سے سے برطرف کیا گیا تھا۔

اس سے ایک دن بعز کنٹی فلام محرر نے وزیراعظم کا عہدہ سنبھال لیا تھا۔ جوں کشمیر کی سیاست میں یہ دصاکہ بڑامعنی خیز تھا۔ خاص طور سے اس لحاظ سے کہ دہلی ایگری مینسٹ کو عملی جامر بہنا نے كے يداب كون الرجن نهيں رہى تقى - خود مخت اركشميركا و دنعره جي عبدالله في إربابي تقريدال مِن بلنداً داز بين أبها را كقااب بنو ذكو د وب گيا كفا-

ميرى گرفتارى كابومنفوبربنا كفاآب سےآب مى فتم ہوگيا۔

کھرروز بعد خشی غلام محرجموں آیا ریباں کے لوگوں نے اس کے وزیراعظم بننے برخوشی کا اظہار کیاا ور كتى جُداستقا ليد دي گئے. دملى كے بشترا ضباروں كے ليدي فيهى خرين كيج كفين جو بخش كى

تقويروں كےساكة ثاتع ہوئيں۔

سرينگرمانے سے بہلےاس نے مجھے مبع چاتے برابلایا ربہت دیرگفت گوہوتی راس کا یہ خیال عَاكَم مِن ابِي جِنسف الحكيثو شرك ليجول كي بجاتة دبي ومركز بنا ون ملك أس في ايك أددورسالم مجھی جاری کرنے کی بات چلاتی رسال حکومت کا ہوگا جسے میں دہلی میں ایٹرٹ کروں گا اوراس کی تقسیم جوں اور کشمیریں کی جاتے گئیں نے اپنی رضامندی کا ظہار کیا اور کہاکہ میں اس بار سے میں اپنے ساتھوں سے بات کروں گا۔

اس دن بہلی باریس شیل کے ساتھ اپنے گھرگیا کیونک میرے فاورکو ہارسے اطیک ہوگیا تھا اوروہ ڈاکٹر برکت رام کے پرائیوسے اسپتال میں داخل تھے۔ اس لیے کر انھیں اس ڈاکٹر پربہت وشواش کھاا وراس نے کوئی دوسال پیلے سرکاری ملازمت چیودکرمونی بازار کی نکروپر پرمیڈ کراونڈ کے عین سامنے اپنا دومنزلہ اسپتال بنوایاتھا اور مجمی کھاتے پیتے لوگ علاج کے بیے اسی اسپتال میں آتے تھے۔ حبب شیل اوریس اسپتال بینچے، ڈاکٹرنے اکفیں پراوس کر مے میں شفٹ کردیا تھا۔ ماں بیڈ کے سامنے كرسى برمطى كقى اوربے مدبرديثان لك رسى كفى سىم دولؤں كوديكوكرده بهت خوش موتى -اورجب سم دونوں نے اس کے پا وں چھوتے تواس کی انکھوں میں انسوا گئے۔ یہ خوستی کے انسو تقے حب میں نے اپنے فادر کے یا ق چو نے کو ہاتھ بڑھا یا تواکھوں نے میرا ہاتھ اپنے کمزور ہاتھ میں کھام کراینے الحقے سے لگالیا ۔ ان کا ماکھا بیحدسر د کھا۔

جا نے کیوں میری آنکھوں میں انسوا گئے۔ مجھے محسوس ہواکدان کے ہارسے الحیک کااصلی دردار میں کھا میری ہی وجے سے ان کے دیا ع پراتنا تنا قربہتا کھا اورمیرہے ہی کا رن وہ اتنے پرلیٹا ن

د ستے کھے۔

بشیل تو گھرچل گئی لیکن میں اس رات اسپتال ہی میں رہا ۔ ایک دفعہ ڈاکٹر برکت رام اسے یلاتواس نے فا در کی حالت تسلی بخش بتاتی اور کہاکہ اسب اکفیں دوتین ماہ تک ممکل آرام کرنے كى فزورت كتى ربين اور مان ديرتك جاكة رہے اوراً پس بين گھريُسركرتے رہے۔ البت فاد ر گرى نيندسور ب كفي چاردن کے بعدسم فا درکوگھر لے گئے اوران کی دیکھ بھال کا پورااستظام کر دیا ۔ انھوں نے تین ماہ کی چھٹی لے لی کھی راس دن سِیل نے مجھ سے کھل کر بات کی ۔ " مجھے تو ال جی کی حالت بھی اچھی نہیں لگ رہی ۔" "میراکھی ہی خیال ہے۔" "إن كالجبي ميدريكل جيكسا بكرانا جا سية -" " واكر بركت رام سے بات كرتا ہول ا "يتاجى كوببت كيتركرنى يوسے كى " " واكثر بركت رام سے كهر كركسى نرس كا انتظام كرا ديتے ہيں " "يركافئ نبس بوگا " " تواوركياكرناها بيتي-" " مجھے ان کے پاس رہنا چاہتے۔ اس وقت الحقیں ہماری فرورت ہے ! " توتم گرجلی جا تر ۔" " تم اكيلے رہو كے كراتے كے مكان ميں ؟" "اس ين كيابراني بيه" " بُرُا تِي تُوكُو تِي نهين ليكن ارْتجينيك نسلي بحش نهين بيو كا" " توكياكرين مم لوك و" " تم بھی وہیں جلو ۔ اُخرا پنے گھر ہی توجا و کے ۔ " "لكن ين توده كركب كا جورويكا بون إ " گھرنے تو تمہیں بیں چو دا۔ تہارہے ال باب کو تمہاری ضرورت ہے اس وقت کمہیں یا د نہیں جب پتاجی نے تمہارا المحاب 11 2 - 3 9 " یا د ہے۔ مجھے بھی بہت اچھالگا تھا۔ جیسے ایک ہی لمحے میں سار سے اخت لافات ختم

" is 25 of

"يهى مجموكراب عمباراكون اختلاف نهيس والهاب اين اللهاب سے يا، "توكهر؟"

" مهم دونون سرفرازكوسائد كروبي جليها تيين البني كرجهان تهارى مربان ما ل كى دمايتن مهارى حفاظت كرين كى "

میرے پاس شیل کے دلائل کاکوئی جواب نہیں تھا شیل کتنا منبت رول اداکر دہم کقی میں نے اسے نوگا نہیں راس کی بات بنامزیز کوٹ کے مان لی۔ اسی شام ہم دیزیڈینسی روڈ کاکرا ہے پر لیا مکان چوڈ کرا ہنے گھر چلے گئے۔ مالک مکان اس کی بیوی اور ان کے بیٹے رام رشن کوکوئی اعتراض نہیں کھا۔ بلکہ وہ بہت خوش کتھے۔

اس دات جب میرے فا در نے سر فراز کواپنی گو دمیں لے کرا سے پیارکیا او مجھے لگاکدا یک مرجھاتے ہوئے کلٹ کی میں کھر سے بہارا گئی کتی مہزار وں کچول ایک ساتھ کھول گئے کتھے اور لور سے چاند کی مہر بان چاند کی مہر بان چاند نی نے انسانی رستوں کے عمادت کوایکدم اُجالوں سے نہلا دیا کھا رانسانی رستوں کو اپنی بقالی ایک اور مہر بان ماں کی دعاتیں حاصل ہوگئی تھیں کو بہی سب کو اپنی شفیق اور مہر بان ماں کی دعاتیں حاصل ہوگئی تھیں کو بہی سند تقبل کی صنامی کھیں ۔

اس دات بچھے یوں لگا جیسے ایک بے وطن اور بے گھرا دی ، برسوں دشت و صحرا کی خاک چھان کر ا بنے گھر لوٹ آیا تھا۔ اس دات مجھے ٹیس ایک بیلے سے کہیں زیا دہ خوبھورت اور و خا دار لگی اور سر فراز کی مسکرا ہمٹ نے مجھے ایک ایسا پیغام دیا ، جسے مجھلاتے ہوتے زیانے ہوگتے تھے میں اور ٹیل ایکدوم سے کے ماکھیں اپنا ہا تھ دیتے دیر تک خاموش لیٹے رہے اور کھر کی سے نظرا تے پور سے چا ندکونہا دیے دہے مرفراز مرسے سیسے پر بڑے ہی سوگیا تھا۔



ا پنے گھرکی چار دلواری ہمیں اپنے تحفظ کاکتناز یا دہ احساس دلاتی ہے اس کا ندازہ اتنے برس اس سے محروم رہنے کے بعد ہموا کھا ۔ اب مجھے لگتا کھاکیشِل اورسرفراز کتنے محفوظ کھے رہیلے ہیں جب بھی باہر جاتا کھا ، تو مکان کی مالکن اور اس کے بیٹے رام رتن کو یہ کہرکر جاتا کھاکہ وہ میری غیر حاضری ہیں ان کا خیال دکھیں ۔ اب کسی کو کچھے کہنے کی ضرورت نہ بڑتی کھی رگھرکی چار دلواری بنامیر سے کہے ہی

سادی دمه داری این سر سے ایسی کھی اور جب ہیں واپس آتا کھاتو گھرکی داواریں سرگوش کے انداز میں کہی کھیں کہ اکھوں نے اپنی ذمہ داری کو بڑی خوش اسکوبی سے پنجھا یا کھا۔ جس کی گواہی مجھے شیل اور مرفراز سے بل جاتی گھی ۔ اب توسر فراز نے ماول اکا وی بین داخل کی لے لیا کھا۔ یہ تیسی اوارہ اُک دنوں خاصا پا تول کھا اور ہمارے گھرسے بہت دور کھی ہمیں کھا۔ دادا اور لو تے کی آپس ہیں گہری دوستی ہوگئی تھی سرفراز مرات اپنے دا دا کے پاس بیٹھ کر کہانیاں سنتا کھا اور بے مدخوش ہوتا تھا۔ میر سے فا در کے پاس کہانیوں کا بہت بڑا ذخیرہ کھانے فور میں ہمی تو بچین ہیں ان سے کہانیاں سناکرتا تھا۔ ایک نسل کا در تردوسری نسل کواسی طرح تومنتھل ہوتا ہے۔ ویا کالوک ورشراسی طرح تومحفوظ رہا ہے اورنسل درنسل سفر کر تا دیا ہے۔

شیماشی مہاجن کو دہلی پینورسی کے لا ڈیبارٹمبند پیں داخلہ لیے لگ بجگ ایک برس ہوگیا کھا راس دوران وہ تین بارجوں آ بچی کھی را سے دبلی گی زندگی اجی نہیں لگی کھی ۔ کہاں جمول کے سادہ اور مروت والے لوگ اور کہاں دہلی ہی گھی ہے اکھا کیا ہوا اینف روٹوا۔ کو ق کسی کی پروا زکرتا تھا۔ لوٹ کی ایک سے ایک الکی ادی ہو تی کھی برصبھاشتی ہے چاری توہبت دنوں تک اُکھڑی اکھڑی اکھڑی رہی۔ اب جا کے اسے جموں کی دوایک فیملیز بلی کھیں ، جن کے ہاں دہ کھی کھی جبلی جاتی تھی لیکن فاصلے اسے ذیا دہ کھے کہیں جانے ایسے بڑی مہمت کرنی بڑتی تھی ۔ بہرحال اب تو تین چار برس اُ سے وہاں رہنا ہی تھا ۔ گئر در را نے اپنا اُڑھت کا کار وہارا و دھم پورمنتقل کرلیا تھا اور کھدروا ، اور شتواڑ تک کہ گرلگا تارہ تا کھا ۔ ہفتے دس دن ہیں ایک آ دھ بارجوں آ تا تو ہمیں صرور ملتا کھا را ب اُس کے گھر والے اصرار کر رہے کھے کہ وہ شا دی کر لے لیکن وہ اس کے لیے سی رنہ تھا ۔ ایک بارٹ یل نے والے اسے کہا ۔

" تم شادی کیوں نہیں کرتے گھروالوں کی بات مان لین چا ہیتے "
" شادی توکرلوں لیکن ہن مون کے یہے چندہ کو ن اکٹھاکر سے گا ؟ "
" وہ یں کردوں گی ہم شادی توکرو !"
" او سے اس کی باتوں میں مت آجانا ربر با دہوجا قرکے !"
" او سے اس کی باتوں میں مت آجانا ربر با دہوجا قرکے !"
" تم کتنے بر با دہوتے ہو ہو "

"ا بنی ہمت سے بچتار ما ہوں ۔ در رزتم نے توکوئی سرنہیں مجبور سی " گنروترا آتا تھاتواس سے گفت کو ہوجائی تھی ۔ در رزتویس اب ایک طرح سے جزئزم سے ہی وابستہ ہوگیا تھا اور دہلی کے حکرزیا دہ لگنے تھے بختی غلام محد کی تجویز پرایک ماہنا مہ جاری ہوگیا کھا بھو جسے میں دہلی سے ایڈیٹ کو تا کھا کیکن اس پرمیرانام نہیں ہوتا کھا۔ کہنے کو تو وہ اوبی پرچر کھا اور اس میں جانے پہچا نے اور ساع رسٹاع رکھتے تھے لیکن دراصل تو وہ کسٹمیر کی سیاست کا ترجمان کھا۔ اس طرح سنے بیچا نے اور سے میری فاصی ملاقاتیں ہوجا تی کھیں اور جب کہی موقع منتا تھا تو میں ہوام کی بہتری کے لیے کوئ نہ کوئی نہ کوئی بیش کر دبتا تھا۔

ہماری پار ن کے ورکز راب بچھر گئے تھے۔اگر ہم ہوگ نیشنل کا نفرنس کو جمول ہیں مفہو واکر سکتے اور سارے کا ساراگر وب ایک مرکز پرجع رہتا۔ایسانہیں ہوسکا تھا۔اس بیے سارے ساتھی ذرگ کی تک گئے و دوییں مفروف ہوگئے تھے۔ کھر بھی کبھی گئر وترا سب کو اکھا کرنے کی کوئی نہ کو تک سیسیل نکال ہی لیتنا تھا۔ جب کبھی شبھاشی دہلی سے دوایک دن کے لیے جوں آتی تھی اُس وقت توہم لوگ اکم تھے ہوہی جاتے تھے۔ مبھی شبھاشی نے دہل کے پیران پر یہاں بھی ایک کلچ ل ایسوسی ایشن بنالی تھی جس کی سکریٹری تھی ۔اس طرح ہم لوگ کوئی نہ کوئی فنکشن کر لیتے تھے اور کسی ایک بنالی تھی جس کی سکریٹری تھی ۔اس طرح ہم لوگ کوئی نہ کوئی فنکسن کر لیتے تھے اور کسی ایک دوست کو دہلی سے بھی لے آتے تھے مطلب بر کہ ہما راگر و ب عملی طور پر زنرہ تھا اور ہماری یہ کوئے سنی رہی تھی کہ بھی ایسے عناصر کوئے سنی رہی تھی کہ بھی ایسی عناصر کوئے سنی رہی ہوئی کا سے بر مطار ابطر سیا سست سے تھا اور چوریاست ہیں امن واششی کی چربروں کوئے مقان کہ بہتا نا چا ہتے کتھے۔ان کا اپنا فائدہ اسی صورت ہیں ہوسکتا تھا کہ جموعی طور پر عوا م کی کوئے میں میں ہوسکتا تھا کہ جموعی طور پر عوا م کی زندگی کوئے میان بہنچا نا چا ہتے کتھے۔ان کا اپنا فائدہ اسی صورت ہیں ہوسکتا تھا کہ جموعی طور پر عوا م کی زندگی کوئے میان کے بینے۔

میرے والد نے چھٹی اور بڑھوالی تھی۔ میں نے توانہیں پیشورہ کھی دیا تھاکہ وہ ریٹا ترمیندے لے بس دیکن میری بات اکھوں نے نہیں مانی ران کے معمول میں بڑا ڈِسبِن تھا رصبح شام سیرکرتے۔ دوپہرکوارام کرتے اور جننا وقدت ملتا تھا اسے مطالعہ میں مرف کرتے تھے۔ اس کے باوجود ا ن کی صحت میں زیا وہ فرق نہیں بڑا تھا۔ بڑی باقا عدگی سے وہ ڈاکٹر برکست رام سے اپنا چیک ا ب کھی کرواتے رہتے تھے۔ لیکن نتا بج کوئی حوصلہ افزانہیں تھے۔

جب الخفيل دوسرا ہارٹ افیک ہوا ، ہیں دہ کی ہیں کھا یشیل نے الخفیل فوراً ہی اسپتال پہنچا دیا کھا درکہا کھا درکہا کھا درکہا کھا درکہا کھا درکہا کھا درکہا کھا کہ بین فوراً دالیس آ دل والد نے دات بڑی ہے آ دامی سے کائی تھی ہا درہ قالوہیں آ ہی نہیں دہا تھا۔ میں جوں پہنچتے ہی سے دھا اسپتال گیا۔ مجھے لگا جیسے دھیراہی انتظار کر رہے تھے۔ مجھے میں جموں پہنچتے ہی سے دھا اسپتال گیا۔ مجھے لگا جیسے دھیراہی انتظار کر رہے تھے۔ مجھے

دیکھتے ہی انھوں نے اشارے سے اپنے قریب آنے کوکہا اور جب میں نے ان کا ہا کھ اپنے ہاتھ میں ان کے ماکھ اپنے ہاتھ می لے کران کے ما محقے کو تھی واتواسی لمحراک کی آنکھیں بند ہوگئیں۔ جننی دیر میں ڈاکٹر پہنچا وہ ہم سے منہ موڑھکے کتھے رمیں کھی چھا۔ ماں چیخ اکھی اور شیل نے اسے سنبھال لیا ۔

الكے روز جب مير سے والدكى اركفي أتفى تو جون كا أ دھاشبراركفى كے ساتھ تھا ۔ جب سم ریزیڈینسی روڈ سے نکل کر دریا تے توی کے کنار سے جو گی درواز سے کے شمشان میں بہنچ اتو وہاں سینکووں کی تعدا دمیں عرداور عورتیں جمع کھیں شیل کے والد بھی موجود کھے۔اکھول نے بہت ہی قیمتی شال ارکقی ہر ڈالی کھی ۔ میں نے دیکھا وہ الگ کھڑ سے رور ہے تھے اورشیل اکھیں کبی سنبھال رہی کتی ۔ نوسٹی کے مواقع آپسی اختلافات کو مطانے میں اتنی مدونہیں کرتے جتن کر عم کے مواقع کرتے ہیں ۔ مؤمنی ہما راسا بخصا وِ رشہ نہیں لیکن عم صرور بہارا سا بخصا وِ رشہ نے ۔ زندگی ہمیں ایک دوسرے سے الگ کردیتی ہے لیکن موت ہیں جوڑتی ہے۔ اس لحاظ سے موت کی اہمیت ذیر گ سے زیا دہ ہے۔ ہے تویدایک بہت بڑاتھنا دلیکن یہ بات میں اپنے تجر ہے کی بنا ہرکہ رہا ہوں۔ ہار ہے گھریں ریبلی موت کتی میں اس المیے سے بڑامتا شرہوا کھا سبھی ا خباروں ہی میرے والدکی موت کی خبر چیبی کتی رتعزیت کے تارائے جارہے تھے۔ ماتم پڑسی کے بیے لوگوں کا تانتا بندھا ہوا تھا۔ مجھے اس روزمعلوم ہواکہ میرہے والد کاسرکل کتنا بڑا تھا۔ کریاکرم کے دن تو یو راج كرن الكاكم سائرة كنتى غلام محدا وربهت سع وزير معى أئے تھے سب نے مير سے والدى سخصيت كى توريف كى تقى اوركبر سے وكھ كا ظهاركيا تھا۔ مجھے اپنے والدكى موت كے بعد معلوم ہواكرد و تخف كتنى بلرى شخصیت کا مالک تھا۔ کاش میں اس حقیقت کو ان کی زندگی میں پہچان سکتا اِلیکن انسانی زندگی کا ا یک المیریکی ہے کسم اپنے نز دیک کے لوگوں کوان کی زندگی میں وہ اسمیت نہیں ویتے جس کے وه حقدار ہوتے ہیں ربلکہ اکفیں نظرانداز کرتے رہتے ہیں۔ اورجب موت اکفیں ہم سے چین لیتی ہے توہمیں ایا نکسان کی عظمت کا حساس ہونے لگتاہے۔ زندگی ہمیں ہماری اہمیت سے محری کرتی ہے اورموت ہیں عظمت عطاکرتی ہے۔ اپنے والد کی موت کے بعد مجھے اس حقیقت کا بڑا تلخ احساس ہوا۔

ماں کواتنا صدم ہواکہ وہ کئی روز تک ذہبی طور پرغیر متوازن رہی ۔ آ یا ویدی بہت کوشش کرتے کہ اس کے سوچنے کا نداز بر لے، لیکن ہم کامیاب نہ ہوتے ۔ مال بیجے۔ وی پرلیڈ کھی اور مرف اپنے آپ سے ہی نہیں ملکہ ہم سب سے بے نیاز ہوتی جارہی کھی ۔ سرفراز جواس سے اتنا اٹیجیڈ تھا اپنی دا دی کی توجہ سے ایکدم فروم ہوگیا تھا۔ اکیلی بیٹی جانے کیا سوجی رہتی تھی۔ وہ میں اب کہیں باہر کھی نہیں جاتا تھا کہ میری غیر حاصری میں ماں جانے کیا کر بیٹھے کئی جہینوں تک ماں کی بہی حالت رہی۔ ڈاکٹر برکت رام کے بعد میں نے اسے اور کھی کئی ڈاکٹروں کو دکھایا لیکن اُن کا مرض کو نئ نہیں جان سکا۔ مجھے یہ کہتے ہوتے ڈر لگنے لگا تھا کہ مسیدی مان ہم پاگل موگئی تھی۔ ہوگئی تھی۔

ایک رات جانے کیا ہُواکراس نے زارو قطار رو ٹاسٹروع کر دیا بشیل نے اور میں نے بہت سبعالائیکن وہ تو سنبطے بین آئی ہی زختی یسر فراز نے بڑی ٹیٹیں کیں ٹیکن اس پرتوکسی کی بحق بات کا الٹرنہ کھا ۔ آخریں نے ڈاکٹرکو گبوا یا اور اُس نے نیند کا انجکشن دے کرا سے مُلا دیا۔ لیکن آدھی رات کے بعد اُس کی نبیت رکوٹ گئی اور اُس نے بینے آپ سے بائیں کر ناٹروع کردیں۔ میں ساتھ ہی کے کرے میں توسویا ہوا کھا رسر فراز کا توالگ کم ہ کھا تیسری منزل پر ۔ اس لیے اُسے بیس ساتھ ہی کے کرے میں پہنچا ۔ وہ ایک میں ساتھ ہی کہی معلوم نہ کھا رہنی نے جھے جنجھ وگر بھگایا ، میں لیک کر ماں کے کر سے میں پہنچا ۔ وہ ایک م بے لیط بین کردی کھیں اپنے آپ سے اور کبھی کھی میرے والدسے مخاطب ہو کر ڈرڈیا نے آپ سے اور کبھی کھی میرے والدسے مخاطب ہو کر ڈرڈیا تھا ۔ وہ کبھی ڈر رہی کھی شاید ۔ ایک تو گئی اندھیرا اور اس کے ساتھ ہی ماں یہ سے کہیں خود ڈرگیا تھا ۔ وہ کبھی ڈر رہی کھی شاید ۔ ایک تو گئی اندھیرا اور اس کے ساتھ ہی ماں کی جاربط باتوں کا ہلکا ہلکا ہلکا سور رہشیل نے خوف کے غلبے کے زیر انٹر کمرے کی بجلی جلادی ۔ دوشن کی جونے کی دیر کھی کہا دی ۔ دوشن

" تم اگرنہیں چا ہے کہ میں یہاں رہوں تو میں کل ہی یہاں سے چلی جا ق ل گر ہیں نے آگے بردھ ترمال کو اپنی بانہوں میں لے لیا۔

"کوئی ُسپینا دئیکھ رہی کھیں آپ ہے" میری بات مش کراس نے بڑی عجیب نظروں سے دیکھا۔ "کون ہوتم"

"ين آڀ کا بيا ہوں يا

" مراکوئی بیٹائمیں۔ اسے مرے ہوئے آوکئی برس ہو گئے ۔"
"کیا کہد سی میں آپ ہا پہوش میں نہیں ہیں کیا ہے"
"کوکون ہے ہے"
" میں شیل ہوں 'آپ کی بہو ۔"

" تم وہی ہو تومرے بیط کو بھا کرے گئ کھی ! " میں اسے لے گیا تھا بھگاکر' ماں ۔" " تمبارا باب توتممين قيدكروا ناچاستا تحاريس في بى روكا تحااً سے ين "مين بمين آپ كے سامنے بيلھ تا ہوں "آپ سوجاتين بين نے كہا ـ " من کلی بھارسی ہوں "میشیل نے کہا۔ " بجلى مت بحمانا - وه كيومير ب سرم نے كوا ابوجائے كا ورميرا ما تھ بكروكر مجعے اپنے ساتھ لَيْنِي لِكُ كُارِهُ " نهين مجُعا وَل گُي ال جي " " مجھ بری دوار لے جلوریں گنگایں نہتانا چاہتی ہوں را پنے سارے پاپ دھونا عامق مون " " ہم کل می چل پوس کے ر" میں نے کہا۔ " نہیں اکبی لے چلو مجھے۔" " ماں جی ابھی توا دھی رات ہوئی ہے۔ کل صبح ہی ہم لوگ ہری دوار کے لیے روانہ ہوجائیں کے " " مجھے تم پراعتبار نہیں رتم جھوٹ بولتی ہو!" " جھ پرتواعتبار ہے ؟" "نہیں تم خراب آ دی ہو روکیوں کو بھگاتے ہو " "تواینے پوتے کوس کھ لے لو" " حا صركرواس كوراً دهى رات تك كهال كُفُوم رباس ي " و و تواینے کر ہے میں سور باہے ماں جی ۔" "ا سے جگا کریہاں ہے آقر" "ا کھی لاتی ہوں اماں جی یوسٹیل یہ کہ کرسٹیر صیاں چراہ کرا ویر حلی گئی۔ "تم يمكان بيج دور متهارا باب مجونت بن كريهان ويره والناجا ستاسى " "كياكبررس بي آپ ؟ " " کھیک ہی کہر رہی ہوں ریباں رہو کے آدیم سب نشف ہوجا و کے "

سرفراز آنتھیں ملتا ہوا اسٹیل کے ساتھ جب کمر ہے ہیں داخل ہواتو ماں اُس سے نخاطب ہوئی۔

"کم سویاکر و کوئی اسٹھاکر لے جائے گا۔"

"کس کی ہمت ہے دادی جی ہے"

"کل میرے ساتھ ہری دوار جا رہے ہونا ہے"

"جار اہوں دادی جی ۔"

"تہارے ماں باپ میں سے کوئی ہمارے ساتھ نہیں جائے گا۔"

"کوئی نہیں جائے گا۔ اب آپ سوجا تیے ۔ صبح جلدی جاگئا ہوگا۔"

"بجلی ہجھا دوں ہے"

"بجلی ہجھا دوں ہے"۔

"بنیس یا"

ہم سب ماں کے کر ہے سے باہرا گئے کے میں اور سر فرازکو میں نے اُن کے کمروں سیں بھیے جاتے ہے ہے ہے ہے ہے ہے ہے ہا بھیج دیا اور میں درواز سے کے باہر دلیار کے ساتھ لگ کرکھوا ہوگیا ۔ا وراس طرح چئپ چاپ کافی دیر تک کھوار مابیں اس وقت وہاں سے ہٹاجب ماں سوگئی ۔اس کے کر سے کی روشن میں نے جلتی ہی رہنے دی ۔

جموں کے بڑے گورات کے بیاجا گے کا حورتوں کو ایک وہم تھا۔ وہ یہ کہ گھر کی بہؤسب سے پہلے جاگے اور رمونی میں نہا دھوکر داخل بہورینہیں کہ وہ دات کے اسٹ دھ کرڑے پہنے ہوتے ہی دسونی کا م شردع کر دے ۔ اس وہم میں شیل کی اور میری ماں بھی شامل تھی۔ ایک وہم اور کھا ان بڑے گھروں کی بزرگ عورتوں کو یعونے سے پہلے گھر کی بہؤساس کے پاؤں ضرور دباتے اور کھر سونے سے پہلے گھر کی بہؤساس کے پاؤں دبانے کا کام تواب اوکرانیوں کے سے پہلے آئی گھروں کی مان کے پاؤں دبانے کا کام تواب اوکرانیوں کے فیصل کے پاؤں پر مانعا شیکنے کارواج اب بھی جاری تھا۔ البت یہ فیصل کے باؤں پر مانعا شیکنے کارواج اب بھی جاری تھا۔ البت یہ میرے لئے تسکین کی بات یہ تھی کہ میری ماں نے اسس دواج کو ختم کر دیا تھا۔ البت یہ فردی کھاکڑ شراس سے پہلے اُسے اور نہا دھوکر رموتی میں جاتے ۔ جب سے ہم اپنے گھر میں فردی کھاکڑ شراس سے پہلے اُسے گھ اور نہا دھوکر رموتی میں جاتے ۔ جب سے ہم اپنے گھر میں انہوں کے تھے بناکی کے کہنے سے شیل تر وتازہ ہوکر جا گئا اور پا پھیکر ناشروع کر دیا تھا۔ ہیں جب ابھی اس کا شیح سویر سے اس طرح سنور نا چھا گئے لگا تھا۔ صبح سویر سے کسی اُھی شکل کو دیکھ کر دِن کا آغاز کر نا ' یوں بھی تو شبحہ ما نا جا تا ہے ۔

اگلی جب شیل روزمرہ کی طرح انہا دھوکر ماں کے کمرے میں گئی ۔ یا پی چھنے کے لیے کہوہ اس کے لیے جائے ہے آئے آئی اس کے لیے جائے ہے آئے آئی آئی ۔ ان کوسہارا دے کر اسے کھیک طرح سے لٹانے کی کوششن کی تواس کے منہ سے زور کی جبخ نکل گئی ۔ ماں تو ہیں چھوڑ کر جا بھی چی کھی اور ہم میں سے کسی کو خبر کبھی نہ ہوتی تھی ۔ اس کے کمرے کی دوشنی رات بھر جلی رہی تھی اور وہ انس روشنی کی مدوسے فضا کی تاریک راہوں کی طوف بڑھو گئی تھی رہی تھی اور وہ انس روشنی کی مدوسے فضا کی تاریک راہوں کی طوف بڑھو گئی تھی رہیں گئی تھی رہیں تھی اور وہ انس رکھی ماں کے کمرے میں آگیا۔ ماں کے چہرے کو دکھے کریے لگتا تھا کہ وہ بہت دیر تک موت سے لڑتی رہی تھی رہیں تو میں ایک جب سے کہا اور پی اور وہ الی مزل میں جمال اور بیں توسائے والے کمرے ہی میں کھے کھوڑی دیر میں سر فراز کبھی او بر والی مزل سے آگیا اور آئے ہی ماں کے یا قرار برگرگیا ۔

" يس توآب كوبرى دوارك جانے كے ليے آيا كھا ، دا دى جى ."

" وہ اکیلی ہی چلی گئی ہیں بیٹے ، سٹیل نے اُسے اُکھاتے ہوئے کہا۔

" ہم میں سے کسی کا بھی ساتھ جانا 'اُسے پندنہیں تھا ۔'' میں نے بہت دیر تک اپنے آپ پر قابُور کھا کھالیکن آخر میرا صبط بھی لوٹ گیا تھا ۔

"اب تم اس کی استحیال ہے کر دان اس کی استحیال ہے کر دوار "سٹیل نے سر فرازکوا پنے سینے سے رگاتے ہوئے کہا اور کچھرزور زور سے رونے لگی۔

دوپہرکے بعدجب ہم لوگ ہاں کوشمشان میں آگ کے مپر دکر کے گھرلوٹے تو مجھے محسوس ہواکہ اب دہاں کھے بھی باتھ اسے اب دہاں کھی بھی باقی ہوں کے انتہاں بہت کھے تومیرے والد کے ساتھ ہی چلاگیا تھا جو کھے رہ گیا تھا اُسے ماں ساتھ لے گئی تھی رمرف کمرے، دلواریں، کواڑا ورجھیں رہ گئی تھیں اب ر گھر تو سارے کا سارا لئے جکا تھا۔

لُٹ جکا تھا۔

کر یاکرم کے روز تک ماں کے کمرہے میں جوت طبق رہی اور گرڑ پُوران کی کتھا ہوتی رہی اور پھرایک مشام کو مائم کی صف بھی اُکھا دی گئی ۔

ایک نسل کا دوسری نسل سے دستہ ایکدم منقطع ہوگیا تھا۔ انسانی دشتے تو درختوں کی ٹانوں کے سان ہیں بٹ فیں کئی دہتے ہیں اور درخت اُجرائے تا اور کھرایک لمح السابھی آجا تا ہے جب درخت کا آخری تنابھی سُو کھ جاتا ہے اور کھرا سے بھی کاٹ دیا جاتا ہے اوراُس کے برخب درخت کا آخری تنابھی سُو کھ جاتا ہے اور کھرا سے بھی کاٹ دیا جاتا ہے اوراُس کے برخب درخت کا آخری تنابھی سُوکھ جاتا ہے اور کھرا سے بھی کاٹ دیا جاتا ہے اوراُس کے برخب درخت کا آخری تنابھی سُوکھ کے جاستعال ہوتے ہیں۔ رہنت وں کے برا سے تعال ہوتے ہیں۔ رہنت وں کے برا

درخت کشنے اور شمشان بیں استعمال ہونے کا یہ عمل ہزاروں بلکہ لاکھوں سالوں سے جاری ہے اورجب تک اور تک ایک نسل کا در شمشان بیں است جڑا رہے گا یہ عمل اپنی نبی تکی رفتا رہے جاری رہے گی اور اس عمل کی گوا ہیاں تاریخ کے اوراق بی درجے ہوتی دیں گی اور کھران اوراق کو کھی دیمک چاہے ۔ اس عمل کی گوا ہیاں تاریخ کے اوراق بی درجے ہوتی درجی تاریخ مرتب ہوگی کھر تیسری چو کھی ، پا پنویں اوراس جاتے گی اور پہلی تاریخ کی جگہ کوئی دوسے می اور مرنسل کو اُس کی تاریخ اسس سے حوالے کر دی جاتی رہے گی ۔ رہے گی ۔ رہے گی ۔ وہم تیس کے حوالے کر دی جاتی رہے گی ۔

فناا وربقا كاتبيلسل كتناالجها ہواليكن كتنا واضح بھى ہے!

آ دھی رات کا سمے تھا۔

سرفرازا وبروالى منزل سے كھرايا ہوا ہار سے كمر مين آيا كھا۔

"كيابات بصرفرازي"

"دادی مجھے بنجو رکر جگارہی تھی ۔ کہر رہی تھی میں اسے مری دوارکیوں نہیں لے گیا۔"

" سبينا ديجها ہوگا پيٹے "بشيل ہڙ بڑا کرا کھی اورسرفرازکو اپنے ساتھ چٹاليا۔

" سېنانهيں محقا مي د دا دي سيج مچ مجھے جگارہي تقيل يه

" تم كل سے اوپر والے كمرے ميں مت سوياكرو! ميں نے كہا .

"اب بیہیں سوجا قرمیرے پلنگ پر ایٹسیل نے اس کی پیٹے سہلاتے ہوتے احراد کیا۔ ڈرا اور سہا ہواسر فراز راں کے پلنگ پر لیٹ گیاا و رابن می کا ماتھ اپنے ہا تھ ہیں لے لیا ، جس سے اُسے تحفظ کا احساس ہور ہا تھا کھوڑی دیر کے بعد وہ سوگیا ۔ اس طرح کے سانچے مجھے اور شیل کو لگا اربیش آئے ۔ دوایک بارسر فراز کے ساتھ کھرایسا ہوا ۔ ایک دن جب سر فراز گھر پر نہیں تھا ہم دونوں نے اس معاطے پر گہرائی سے سوچا۔

"ككتا ب ال ككتى نهيں ہوتى ۔ ورز وہ اسس طرح كھر كے حكر زلكاتے يشيل نے بات

شروع کی ۔

" مجھے بھی ایساہی لگتا ہے!"

" توكياكر ناجا بيتے ؟ "

" پہٹ ڈتوں نے توجو بھی کہا وہ ہم نے کہا ہے کسی اورسے پوچھ لو!" " پتا ہی کے مرنے کے بعد تو ماں نے بھی کی کہٹ لگار کھی تھی کہ ہم اس گھر کو چھوٹر دیں۔ یہ گھر

بُعُولُوں كا در يره بن جائے گا يه

"ين تواسع مذا ق سج كرال ديتا مخار"

" کھو توں کا ڈیرہ بننے میں کرہی کیارہ گئے ہے اب میں توکہی کسی اندھیر سے کمر سے میں جاتی ہوں تو مجھے ڈر لگنے لگتا ہے۔"

"اب اكرا ين مى كريس درلك لك تووان رسن كاكيا فائده ؟"

"توكياكرس ؟"

" میں توسوحتی ہوں کرمکان کو بیج دیں اور دہلی چلے جاتیں ۔جموں میں ہمارارہ بھی کیا

گيا ہے اب ؟"

" تمہارے ماں باپ توہیں !

"ان کے بارے میں تو میں اب سوحیتی ہی نہیں!"

" لیکن دسشة تونتها دا ہے ہی ان سے یہ

"اس طرح کے رشنے تولوجھ بن جاتے ہیں حرف د کھا وا موتا ہے اور کسیارہ

4-416

" كِفرَكِمِي مال باب كاركت توبرك الهميت ركحتام -"

"میرے بیےاب اس رشنے کی کوئی زیا دہ اہمیت نہیں رہی ۔ میں تواب اس شہرسے ہی بیزار ہوگئی ہوں ۔"

"جولشبرسے ؟"

" إلى اب تويستركمي مجه كفوتون كا ويرا لكن لك سهد "

شیل کی اس بات نے مجھے واقعی چوزکا دیا راس قسم کی بات اس نے پہلی بارکی تھی۔

مجھے یفین ہوگیاکہ اب وہ بھی پہاں نہیں رسنا چاہتی کھی۔

یں کئی روزسوچتا ر پاکرکیا ہیں یہ مکان ہی دیناچا ہیتے مکان ہی کرچاییں گے کہاں ؟
انہی دنوں گندوترا اُودھم پورسے آگیا ۔ یں نے آسس سے کھل کربات کی اس کا بھی ہی متورہ تھا کہ مزکان ہی دیا جا تے اور چونکم پرازیا دہ وقت دہلی میں گزرتا تھا ، وہیں اپنے گزار سے لاتن کسی اچھی سی لوکسیلٹی میں ایک مرکان خرید لیا جا تے بلکداس نے توریم بی کہا کہ دہ ہارامکان خرید نے کے لیے کوئی گا کہ ہے تا اس کرے گا۔ ایک دویا رشیاں اُودھم پور

يس تقين جو جمول مين كوئي اچها سامكان خريدنا چامتي تقيل ـ

اس دوران میرے دوتین جکر دہلی کے لگے۔ میں نے اپنے دوستوں سے دہلی میں مکان خرید نے کا ذکر کیا تو وہ بہت خوش ہوئے۔ اُن دنوں حوصٰ خاص اینکلیو میں مکان پک بھی رہے تھے بسس تین مہینے کے اندراندرگندو ترا نے ہارا مکان بڑوا دیا اورمیر سے ساتھ دہلی جاکر توض خاص اینکلیو میں ایک مکان کا سو دا بھی کروا دیا۔

گندوترا نے ہی دوٹرکوں کا انتظام کرکے ہماراسا مان بھی دہلی پنہچوادیا ۔ ایک ٹرک کے ساتھ وہ خود کھی آگیا اوردو تین دن ہمار سے ساتھ رہا ۔ ہمیں نتے گویں سیٹل بھی کروادیا اُس نے ۔ حوض خاص اینکلیویں کئی کشمیری فیملیز بھی رہتی تھیں ۔ اُن سے بھی ملا قات ہوگئی ۔ سہماشنی بھی اب ایک ایڈوکیٹ سے شادی کرکے دہلی ہیں سیٹل ہوگئی تھی اور مبر کیم کورٹ میں پر کیٹس بھی کررہی تھی ۔

کھوڑ ہے ہی دنوں ہیں دہلی میں کھی ہاراایک گروپ بن گیا ہومر ہے جرنلزم والے گروپ سے مختلف کھا۔ سے مختلف کھا۔ اب میں نے اپنی پوری توج جرنلزم والے گروپ کی طرف مبندول کر دی کھی۔ سے مختلف کھا۔ اس مینز کیمرے میں کھا اور اسے کھی ایک بہت اچھی انسٹی ٹیوشن میں داخلہ مل گیا کھا۔ گندونرہ سے طے ہوا کھا کہ وہ جینے میں کم سے کم ایک چکر دہلی کا ضرور لگا یا کرے گا بھا تی کے دہلی میں ہونے سے میں کو کھی جنبیت کا احداس نہیں دہا تھا۔

د بی بین متقل طور برا جانے سے میں جرنلزم کی میں سٹریم میں شارل ہوگیا۔ ایک نیشنل انجریزی روز ناھے ہیں بحیثیت ایک کالم نگاریس نے کام سفر وع کردیا اور فری لانسنگ کبھی جاری دکھی۔ جرنگسٹس نے ایک طرح سے مجھے کشیر کی سیاست کا ایک پرٹ مان لیا۔ اس سے پرلیس کا نفر نسوں کی میں میری سٹرکت زیادہ ہوگئی۔ میں نے بندٹ نہروکی پرلیس کا نفر نسوں کی دلورٹینگ بھی سٹروع کردی اور انھیں ہرسطے پرسرا ما بھی گیا۔ بندٹ نہرو سے میری ذاتی ملا فاتیں بھی ہوئیں اور مجھے یہ جان کر اور انھیں ہوئی اور مجھے یہ جان کر اور انھیں ہموئی کہ دہ اپنے کشیری ہونے برفح کرتے تھے اور اُن کی ہمیشہ ہی یہ کوشش دہت میں کہ واصب سے محقی کہ دیاست جمول کو شیر کے مفاد کو نفقدان نہ پہنچے۔ اُن ہی دنوں بندٹ نہروکو جو سب سے بڑا صدر مہوا کہ وہ بینی فوجوں کا لداخ اور نیفا پراچا نک حملہ تھا چوا این لائی سے دوستی کا ہاتھ بڑھا کے بلا اس میں جوان کہوں کا کہ اُن اور نسے متاشر ہوا تھا ، اس موقع پر نہروی تقریر جو اکفوں نے دیڈلو پر کی تھی ہمند کوستان اس کی اُن واز سے متاشر ہوا تھا ، اس موقع پر نہروی تقریر جو اکفوں نے دیڈلو پر کی تھی ہمند کوستان اس کی اُن واز سے متاشر ہوا تھا ، اس موقع پر نہروی تقریر جو اکفوں نے دیڈلو پر کی تھی ہمند کوستان اس کی اُن واز سے متاشر ہوا تھا ، اس موقع پر نہروی تقریر جو اکفوں نے دیڈلو پر کی تھی

دوملکوں کی دوستی کا نوحہ تھا۔ بندت نہروکی اُ واز کھڑائی ہوئی تھی چینیوں کے اس وشواس گھا ت
ف اکھیں نا قابل برداشت ا ذیب پہنچائی تھی۔ اخبارات میں چین کے خلاف بڑا عم وعفد تھاادر
اس کے ساتھ ڈیفنس منسٹر کورٹ نامینن کی تکہ چینی کی جارہی تھی ہو پندٹ تہروکو اپنی نوجی طا مت کے
اس کے بارے میں مبالغہ اُمیز اطلاعات دیتار ہا تھا۔ سارا ملک اپنے چھوٹے موٹے اختلافات کو
گھلاکراسس نازک وقت میں ایک ہوگیا تھا۔ لیکن اس سے چین کے فوجی حلوں پرکوئی انرز برٹرا
تھا۔ اُخرایک ما ہ کے جارہ ارتبط اور مبندوستان کی فوج کو ہواری نقصان پہنچانے کے بعد اُس
نے خود ہی لڑائی بندکر دینے کا اعلان کردیا تھا۔ پندٹ تہروکو اس طے کا اتنا شدید صدمہ ہوا کہ ذہنی
اورجمانی طور پر وہ ایک مرافظ واگھ ۔

ان دنوں اس موصوع پرطرح طرح کی قیاس آ را تیال کی جارہی تھیں کر پند تنہروکا جائشین کون ہوگا ہوسیاسی حلقوں میں اور پریس میں بھی اس بات کے بڑے چرچے تھے۔ لیکن اچا تک ایک اور سیاسی دھا کا ہوائیس کا بھی اور ریاستوں کے ساتھ بجوں وشیر پر بہت گہرا انٹر پڑا ۔ کے۔ کا مران کو بنیڈت نہرو ٹایل نا ڈوسے دہلی نے آئے تھے اور انھیں انڈین بنینسل کا نگر ٹیس کا سربرا ہ بنا دیا تھا ۔ کا مران بہت پر دھالکھا آ دمی تو نہیں تھا لیکن اسس کا سیاسی سٹور بڑا پچھ سے گالی نے بنا دیا تھا ۔ کا مران بہت پر دھالکھا آ دمی تو نہیں تھا لیکن اسس کا سیاسی سٹور بڑا پچھ سے کا انٹر یا بندٹ نہرو کے سامنے ایک تجویز رکھی جس کا نام کا مراج پلان تھا اس کی روسے گورنمنٹ آف انڈ یا پندٹ نہرو کے سامنے ایک تجویز رکھی جس کا نام کا مراج پلان تھا اس کی روسے گورنمنٹ آف انڈ یا کرنا تھا ۔ در اصل یہ ایک گہری سیاسی چال کھی جسے بہت سے سیاسی ان آس وقت نہیں کرنا تھا ۔ در اصل یہ ایک گہری سیاسی چال کھی جسے بہت سے سیاسی ان آس وقت نہی کو سیاسی خلام محد کھے تھے ۔ نیتج کے طور پر ریاستوں کے چھ چھ جے مسلوں کے ایک استعفیٰ کی اراس کی نفر دین کرنی نور کوئی کی خار کوئی نور کی استعفیٰ کی طرح منظور نہ ہو ۔ لیکن اخبارات کی خروں کے حایتوں نے کشی طلام محداس پر راضی نہوا ۔

وزیراعظم کی عبدہ سے سبکدوش ہونے سے پہلے اس نے آئین سازاسمبلی میں دوبہت ہی ہم سیاسی قسم کے اعلان کئے رایک اعلان یہ کھاکہ صدر ریاست کا عہدہ گورنرمیں بدل دیا گیا تھا اور وزیراعظم کود وسری ریاستوں کی طرح کشیریں کبی وزیراعلا کے عہد سے میں تبدیل کر دیا گیا تھا۔ دوسرے اعلان کی روسے پارلیمنٹ کے لیے الکیش ہوں گے اور کسی کو نومی نیٹ نہیں کیا جائے گا۔ دوسرے اعلان کی روسے پارلیمنٹ کے لیے الکیش ہوں گے اور کسی کو نومی نیٹ نہیں کیا جائے گا۔ ان اعلانات نے بحثی غلام محد کوسیاسی طور پر برام ضبوط کردیا۔ اس کا انجام یہ ہواکہ جی ایم صادق

جوسیاسی طوربرکافی مضبوط تھا وزیرا علا بننے ہیں کا میاب نہوسکا اور بخشی غلام محد اپنی وزارت
کے وزیر ال خواج شمس الدین کو ریاست جول وکشیر کا وزیرا علابنا نے میں کا میاب ہوگیا۔
جس روزصد ریاست نے خواج شمس الدین کو وزیرا علاکا حلف ولایا کسی کو کبی اس کا یقین نہ آیا ۔ لیکن چیق تھی کہ بخشی غلام محد نے ایک اور کا میاب سیاسی چال چل وی کھی ۔ میں نے اس روز ا بینے کا لم میں ا بینے اسس خیال کا کھٹل کرا ظہا رکیا تھا کہ بخشی عند ام محد نے ابنی دس مال کی حکومت کے ختم ہو نے برسیاست میں جو تبدیلی کی تھی وہ بہت کا میاب نتا بج کی حامل نہیں ہوگی اور خواج شمس الدین ذیا وہ عرصہ تک اور جرند دف ہوگی اور خواج شمس الدین ذیا وہ عرصہ تک این عہد سے پر قائم مزرہ سکے گا کرتی اور جرند دف وہ بہت کا میاب نتا ہج کی حامل نہیں ہوگی اور خواج شمس الدین ذیا وہ عرصہ تک الظہار کیا تھا ۔

(11)

کچے ما ٥ پہلے ذُون مبارک اور بختاں والی دہلی آتے تھے۔ زُون کئی بہت بڑھیں ا شال سِنْیل کے لیے لائی تھی سرفراز کے لیے نہا بیت نفیس قسم کی سلک لائی تھی 'آسس کی متیفنوں کے لیے اور میرے لیے پشینے کی ایک خوبھورت جا در۔

سرفراز نے بختاں والی کو جی کھرکر دہلی میں گھایا اورائے جی کھرکر پرچیزز کروائی جینے روزوہ لوگ ہمارے گھرد ہے ، محلے والے بختال والی کو دیکھنے کسی نہ کسی بہانے گھرا جاتے ہے ۔ بلکہ ایک ہارٹ گھرا جاتے ہے ۔ بلکہ ایک ہارٹوٹ اورامیر گھرسے تو بختاں والی کے لیے شادی کا پیغام بھی آگیا ۔ جب ذُون نے کہا کہ وہ اس کی شادی پہلے ہی ہے کھے تو وہ لوگ بہت مایوس ہوتے ۔ لڑکے کی ماں نے یہاں تک کہد دیا۔

" اگراس سلسلے میں کسی بڑے آدمی کی سفار سسس سے کام چلتا ہوتو ہم سفارش کھی کرادیں ! " شادی کوئی کھیکے داری تو نہیں جس کے بیے سفارش کی صرورت بڑتی ہو ریہ تو بالکل ذاتی معاملہ ہوتا ہے !

وہ غورت بڑی شرمندہ ہوئی اور ما پوسس لوٹ گئی۔ اگر ہم لوگ ہندونہ ہوتے توسیھی یہا ندازہ لگالیتے کہ بختاں والی کی سٹ دی سرفراز سے ہی ہوگی ۔ ذہلی ہیں ایک بہت بڑی مانش میلئے دالی تھی اور مبارک اس ناتش میں اپنے ہے ایک سٹال لینے آیا کھا رہبت اوگ، دور دور وصوب کر رہے کھے سرنیگرگی کئی دوسری پارٹیا ں کھی سٹال لینے کی کوشش مسیس تھیں۔ مبارک کو زیارہ لوگ نہیں جانتے کھے، اس سے وہ بہت بڑا مید نہیں کھا۔ اسے برسوں میں جرنلزم سے وابستہ رہنے سے ایک سرکل میرا کجھی تو بہت بڑا مید نہیں کھا۔ اسے کو تلیکش بنا لیے کھے ہم لوگ نمائش گاہیں ایک بڑا سٹال مبارک کے لیے لینے میں کا میا بہ ہوگئے رمبارک اس دن بہت خوش کھا۔
مبارک کے لیے لینے میں کا میا بہ ہوگئے رمبارک اس دن بہت خوش کھا۔
میں آپ سے ایک بات کہنا چا بہتا کھا لیکن اب تک ہمت نہیں ہوتی۔
"کھومہارک الیسی کون سی بات سے جے جھے سے کہنے کے لیے تہیں ہمت کی طرورت

11-4

"کھالیں ہی بات ہے!"

" توكهه والوآج يا

اُسی المحی الله فون کی گفتی بیل الله فون سُننے کے لیے اُکھا۔ انگے دن ایک پرس کا نفرنس کھی ۔ مجھے اس میں جانے کے لیے اِصرار تھا ایک دوست کا رجب میں ٹیلی فون سُن کر والبسس صوفے پر بیٹھا توسر فراز اور بختاں والی دولوں داخل ہوتے ۔

"چهاجان اسرفرازکهرماسی بین اب سرمنیگروایس خیاون اور بیس رگ جاوی ؛ "کیون سرفرار ان محفیک کهه رسی ہے بختان والی می" " بان پاپارین اسے اپنا پارٹسز بنا ناچا ہتا ہوں یا

"ا بيخ كارو بارسى ؟"

" إلى إلى "

"کس کارو بارمیں ہ

" بختاں والی پارٹر بن جا تے تو بھر کاروبار کے بارے میں طے کر وں گا یہ " تم مراکاروبارکیوں نہیں سنبھال لیتے "مبارک نے تجویز رکھی ۔

"ستانون كاكاردمارچيامان؟

" الى يم كون ساكارو بارشروع كرنا چاہتے بوج"

" تو پیلے سوج لوبرخوردار کھر ابت کر نا " یں نے اسس کاکندھا تھیتھیاتے ہو ہے کہا

اوروہ سر تھائے کرے سے بابرتکل گیا۔

" میں بھی جاؤں ، چھا جان ؟ " بختاں والی نے میری طرف دیکھ کر کو چھا کہتی خوبھور ت
ا ورمعصوم لگ رہی تھی وہ - برسوں پہلے کی ذُون مجھے یا دا گئی جو ہاؤس بوٹ میں کئی دن تک ہماری دیکھ بھال کرتی رہی تھی ۔ یہ اُن دنوں کی بات تھی جب شیل اور میں جموں سے بھاگ کرسر شکر گئے تھے اور ہمارے ساتھیوں نے چہندہ اکھا کرکے ہمیں ہنی مون منا نے کے لیے سر شکر کہ بھیا تھا۔ میں بل کھر کو کھٹھا کہ گیا ۔

" جا ذَ ل بِچا جا ن ؟ "

"كهال جا وُ گُ بيني ؟"

"ا بنے کرے میں یو اُس نے اتنے سکون اور شاتستگی سے جواب دیا کہ مجھے مہنسی آگئی۔

" یس نے سوچاس نیگر واپسس جانے کے بیے پُوچھ رہی ہو۔"

"بيس چاجان "

وه سنتی ہون اپنے کر سے میں جلی گئی تو میں نے مبارک سے کہا۔

"جانتے ہویں لمح کھر کے بیے کیوں خاموسٹس ہو گیا تھا ہ"

"كيول ؟"

" فچھ لگا جیسے برسوں پہلے کی ذُون میرے سامنے کھڑی تھی اور مجھ سے اپنے ڈو ویجے میں جانے کی اجازت مانگ رہی تھی''

" ليكن اب لو ذون برلو ل كا دُصا بخ بن كن بعد"

"قدرت کے رنگ بڑے نرالے ہیں۔ ایک مجھول مرجھانے لگتا ہے توشاخ پرایک چھوتی اسی کلی اپناسر پھول کے درمیان سے نکال کر بوچھیتی ہے ۔ کیا میں اسس مجھول کی دمرداری سنجھال اوں ؟"

"بهت محفیک که رب بین آب "

" ليكن تم ابنى بات توكهو ."

" ابنہیں کہوںگا۔ وہ لمح بہت آ گے نکل گیا ہے ، جو لمح مری بات کے لیے مناسب

لمح كفا به

یں نے بہت احرارکیا تھالیکن مبارک نے پھرائی بات نہیں کہی تھی۔ مبادک

و ون اور بختان والی وا بس سر نیکر چلے گئے مبارک جاتے ہوئے یہ وعدہ کر گیا کہ نمانٹ کے کے اس مان لے کروہ بیش روز کے بعد دہلی آئے گا۔

" بخت ں دالی کو مجھی ساتھ لاؤ گئے ' ا ؟'

" وه أنا جام كى نوضرور لاقرى كا "

سرفرازنہاں ہوگیا۔وہ ا در بختان والی دودوستوں کی طرح پل پھراکی ووسرے کا انچھ تھامے ہارہے سامنے کوسے رہے۔

مم لوگ اکفیں ایر لورٹ پر چھوڑ نے گئے اور پینجرلاوئی کے ان کے ساتھ رہے۔ ذون اندرجانے سے پہلے ایک بارمیرے سنے سے انگ کئی اور کھراس کی انکھوں بن آنسوا گئے۔ جب سنیل نے اسے گلے لگاکر جفعت کیا توجائے کیوں مجھے لگاکہ ہم لوگ ذُون کو آخری بارس ہے کھے۔ اس کے چہر سے پر اکھی جو عبارت بن نے پڑھی کھی اسس سے تو یہی معنی اخذ کئے تھے میرے ول نے ۔ سرفرار جب ہمیں گھر واپس لا یا تو وہ بھی بہت آ داس کتا ۔ لگا جیسے ہما را گھرا یک میرے ول نے ۔ سرفرار جب ہمیں گھر واپس لا یا تو وہ بھی بہت آ داس کتا ۔ لگا جیسے ہما را گھرا یک میرے ول نے ۔ سرفرار جب ہمیں گھر واپس لا یا تو وہ بھی بہت آ داس کتا ۔ لگا جیسے ہما را گھرا یک میرے ول نے ۔ سرفرار جب ہمیں گھر کے سے دوسرے کرے میں جاتے ویران ہوگئی کتا ہے تو ایک وہ بالگل پن ہوئے تاس کا ذکر کسی سے نہیں کیا برشیل سے بھی نہیں ۔ یہ تو ایک وہ بالگل پن کی بات کھی !

مبارك سرينگر جاكركيرنيين لوال ـ



میں کوئی مورخ نہیں ہوں ایک عام آ دمی ہوں اور ایک معمولی سا جر السٹ ہوں ۔ میں ریاست جوں وکشیر کی تاریخ مرتب نہیں کررہا ۔ یں ایک طرح سے اپنی کہان کہ رہا ہوں ۔ جو سٹیل کی اور سرفراز کی ، فرون اور رمصنان جو کی اس کی ہوی ناظم کی ، مبارک اور بختان والی کی کہان بھی ہے اور اسس میں وہ سب لوگ شامل ہیں ، بوکسی نیسی الرح سے ہر اساتھ والستہ رہے ہیں ۔ اس میں سٹیر کے وزیرا منظموں اور ان کے سیاسی گھھ جوڑوں اور اگرن کے جانشینوں کا ذکر نہیں کروں گا ۔ کشمیر کا ساجی اور سیاسی پی منظر جاننے کے بیے جتنا خردری کی جانت ہوں کہ ہوں ۔ وزیرا عظم کی اور سیاسی پی منظر جاننے کے بیے جتنا خردری کی جاتا ہی کہ جہا ہوں ۔ بس اتنا ہی ذکر کرنا کا فی سے کہ بخش غلام محد کے دس سال کے وزیرا عظم

رہے کے بعد خواجیمس الدین ، جی ایم صادق ، غلام محیث ہ جیسے تھی کی لیڈر اپنے اپنے سیاسی جربے استعمال کرتے ہوئے دیاست جموں دکشیر کی وزارت اعلاسنی النے کے ساتھ اپنا اپنا رول نجاتے رہے ، اپنا اپنا کر دار نجانے میں ان سے کیا کیا غلطیاں سرز دہوتیں ۔ یہ تومورخ ہی بتا تیں گے رکونکہ میں کا ہے اوراس سے دہی عہدہ براہوسکتے ہیں ۔

میں پھریہ بات دوہرارہا ہوں کہ میں مورخ نہیں ہوں ۔ هرف ایک عام ا دمی ہوں اور میری سوج بھی ایک عام ا دمی کی ہی سوج ہے ۔ جو برشمتی سے اسس تخریک سے بھی وابست رہا ہے ، جو بہت عرصہ کے بیٹر سے زور وں سے چلی ۔ اس تخریک کامقصد کشمیر کے عام ا دمی کی زندگی کوزیا وہ خوبصورت مزیا دہ پڑسکون اور زیا وہ خوستگوار بنا ناتھا۔ لیکن ایک ایسا وقت آگیا جب یہ تخریک بھے ایسے ہاکھوں میں آگئی جو اسس کے حقیقی مقصد کو کھول گئے اور اس میں کچھا یسے عناصر شامل کر دیے گئے جس سے تحریک کے پور سے تصور ہی میں نضا دب یہ اہونے دگا ۔ ایک بالکانی قسم کی قدروں کی بوری تخریک میں کہیں جگہ نے تھی ۔

یں ان قدر وں سے سمجھو تر نہ کرسکا اور اس سے کٹ کرانگ ہوگیا جس کا بہت عرصہ تک مجھے افسوسس رہا۔ وہ افسوسس اب تک بھی قائم ہے جب تک سیاسی تخریکوں میں ایما ندا راور کمٹیز لوگوں کی پوری وابستگی نہیں ہوگی ۔ یہ تخریکیں ناکام ہوتی رہیں گی اور ان سے خاطرخواہ نتا تج منبین نکلیں گئے ۔

اتنے برسوں سے جوایک مبہم ساڈر میرے دل کے کسی کونے میں سویا پڑا کھا، دھیرے دھیرے انکھیں ملتا ہوا جاگ آئوٹا کھا۔ یہ بات الگ کھی کراس نے جاگئے بیں کانی دیرلگائی کھی۔ میں نے استے برسول تک اس غیر واضح خوف کے بارے میں کسی سے بات نہیں کی کھی ، البتہ کھی کہی میری ہی طرح سوچنا میسل سے ضروراسس کا اظہار کیا تھا اور اب بچھلے کچھی عرصہ سے اس نے بھی میری ہی طرح سوچنا میر میں میں کہ تاریخ اس نے بھی میری ہی طرح سوچنا میرون کور یا تھا ۔ آج سے تقریباً چھیٹی ہے میرونی سال پہلے جب شیخ عبداللہ نے خود می اکتری میرون کی بات اس کے اس اور کچھ میرونی طاقتوں کے نما تندوں نے بھی دبی زبان میں اس کی بات اس طرح کھی اور کچھ میرونی طاقتوں کے نما تندوں نے بھی دبی زبان میں اس کی بات اس طرح کھی تو ہوجنا کھی اور کور سے اس میں میں میں اس کے جوسراسر غلط کھا 'کھی اور لوگوں بر بھی تو انٹر انداز ہو سکتا کھا ۔ وا دی کے کچھ لوگ اس طرح کھی تو ہوجنا میرون کے تھوڑی کا محقور می کھور ٹی میرونیا میرون کے بعدا ورکھرعوا می حکومتوں کے تھوڑی کی محقور ٹی محقور ٹی محقور ٹی محقور ٹی محقور ٹی محقور میں کہا نہدانول میں کے بعدا ورکھرعوا می حکومتوں کے کھوڑی کی اس انظر میں کے بعدا ورکھرعوا می حکومتوں کے کھوڑی کی اس انظر میں نے بھی انسان نظر میں کے بعدا ورکھرعوا می حکومتوں کے کھوڑی کی اس انظر میں کے بعدا ورکھرعوا می حکومتوں کے کھوڑی کی اسے انسان نظر میں کے بعدا ورکھرعوا می حکومتوں کے کھوڑی کی انسان نظر میں کے بعدا ورکھر عوامی حکومتوں کے کھوڑی کی اسے انسان نظر میں کے بعدا ورکھر عوامی حکومتوں کے کھوڑی کی اسے انسان نظر میں کے بعدا ورکھرعوامی حکومتوں کے ایک غریقینی فرضا بہت میں کہا کے ایک غریفینی فرضا بہت میں کے ایک غریفینی فرضا بہت میں کے کھوڑی کی کھوٹ کی کھوڑی کی میں کے بعدا ورکھر عوامی حکومتوں کے کھوڑی کی کھوڑی کے کھوڑی کے انسان کو کھوڑی کی کھوڑی کی کھوڑی کی کھوڑی کو کھوڑی کے کھوڑی کے کھوڑی کی کھوڑی کھوڑی کی کھوڑی کی کھوڑی کی کھوڑی کی کھوڑی کی کھوڑی کی کھوڑی کھوڑی کھوڑی کی کھوڑی کی کھوڑی کھوڑی کی کھوڑی کھوڑی کھوڑی کھوڑی کی کھوڑی کھوڑی کو کھوڑی کو کھوڑی کھوڑی کھوڑی کھوڑی کھوڑی کھوڑی کھوڑی

آنے لگا تھا کہ جوں ہیں رہنے والے لوگوں اور وادی کے باسیوں کے نظریوں بی فاصلہ بڑھنے لگا تھا۔

اسس کا فائدہ ڈوھکے چھے طور پر توسمندر پارک طاقتوں نے آکھا یا تھا لیکن ہمار سے بالکل پڑوس ملک نے توکھکم کھلا فرقہ پرستی کا زہر وادی کی صحت بخش ہوا وُں میں گھولنا شروع کر دیا تھا' اپنے اخبارات کو ارپڑ لیوا در ٹیلی ویڈن کو تواستعمال کر ہی رہا تھا ہمار اپڑوسی ملک ، لیکن اسس کے ساتھا سی نے جو بڑا ہی خطر ناک حربہ استعمال بی لا ناسٹر وع کر دیا تھا' وہ تھا وادی کے مسلمان لوجوا لوں کو اپنانشا نہنا تا بسر حد پارسے گھس پیھے چوری چھے وادی کی حدوں میں واخل ہور سے کھے اور وادی کی حدوں میں واخل ہور سے کھے دادی کا ساورہ اور اقتصا وی طور سے کمر ورطبقہ بڑوسی ملک کی چالوں میں آنے لیگا تھا۔ وہ اکھیں روبے پہنے کا لا کچ دے کر سرحد کے آس پار بھی لے جانے لگے تھے اور انحقیں انتہا پہندر و یہ دوبے بیسے کا لا کچ دیے کر سرحد کے آس پار بھی لے جانے لگے تھے اور انحقیں انتہا پہندر و یہ اختیار کرنے پر گسا نے لگے کھے

کچھ دیر توسر حدیراکا دکا وارداتیں ہوتی رہیں گفس پیٹھے گرفتار بھی ہوتے رہے اور ہلاک بھی ۔ نیکن کچوایک ایسی بھی اسٹیج آگئی جب وہ لوگ وادی ہیں انتہا پسندوں کے چھوٹے بھی وی کئی دلوں کو بھی آرگینا آیز کہنے میں کامیاب ہوگئے ۔ عین اسی و وقت کا نگریس اور نیشنل کا نفرنس میں اختلا فات اس حد تک بڑھ گئے کہ فاروق عبداللہ کے بیے جواب ریاست کا وزیرا علائے اس کا روز الماستی کو تاہوئیں دکھنے کے ہے بہت کوشش کی لیکن وادی کا نظم ونسق دھیرے دھیرے نے والات کو قابوئیں دکھنے کے ہے بہت کوشش کی لیکن وادی کا نظم ونسق دھیرے دھیرے بھوٹے نے الات کو قابوئیں دکھنے کے ہے بہت کوشش کی لیکن وادی کا نظم ونسق دھیرے دھیرے بھوٹے بھی میں نرا جیت کی سی کیفیت نظرا نے لگی ۔ گورنمنٹ آف این اندا باہت بھی میں میں نرا جیت کی سی کیفیت نظرا نے لگی ۔ گورنمنٹ آف این اندا بہت میروز رہی ہوگئے ۔ وادی ہو گئے ۔ وادی ہو نے اندا باہت بو نے فروری ہوگئے ۔ وادی ہو نے اندا باہت کی خراب ہو نے بروز برھی جارہی کھی ۔ موام پریشان کے دور ہونے لگا کھی ۔ مزید تاخیر توخطرے کا باعث اگی کھی ۔ ویکوں ہی آدھ ہورت وادی کی خرورت کھی ۔ مزید تاخیر توخطرے کا باعث بی سی کھی ہی ہو ہے گھی ۔ مزید تاخیر توخطرے کا باعث بی سی کھی ہی ہو دہی ہیں بڑے کے گھر میں ہوئے کے طور برفاروق عبداللہ کی سرکار کوٹے گئی اور رہا تا ہو کے میں درائی کھی ہیں ہوٹے کہ کھی ۔ مزید تاخیر توخطرے کا باعث بی سیکتی کھی ۔ اللہ کی سی کاروٹے گئی اور رہا تھی ہوں کہ کھی ہیں ہوٹے گئی اور ہی تھی ۔ مزید اللہ کی سرکار کوٹے گئی اور رہا تھی کی میں گئی کھی ۔ میں ہوٹے کی میں گؤروٹ گئی اور ہی تاخیر کوٹے گئی اور رہا تھی کہ کوٹ کی سی سی تھی کے افسانے کا آغاز آس سی کھی میں گوروٹ کوٹی کے کہ کی سیاست کے افسانے کا آغاز آس

كے والدنے كيا تھاأس كا ترى حصر فاروق عبداللہ كے باتھوں لكھا گيا جوا يك طرح سے كما في کا پنٹی کلائمکس تھا۔ اِس اینٹی کلانکس کی شروعات توشیخ عبداللہ کے زیانے میں ہی ہو کھی تھی۔ انتہالیسندوں کی لگ بھگ اُدھی درجن کے قریب انجنیں تیت ہوتخ یبی کاموں میں عجم کے تقیں . لوگوں کو اغواکر لیا جاتا تھا وربعدیں قتل مجی کر دیا جاتا تھا۔ لُوك مارشروع تھی۔ اب تو انتہابسندوں کی کاروائیاں گلی کوچوں میں ہونے لگی تھیں ۔ ان میں غیر عامی عناصر میں شامل ہو گئے تھے وا دی میں آمدورفت کاسل لد کھٹب ہوتا جار با تھا۔ابایک طرع سے وادی کو فوج کے حوالے کر دیا گیا تھالیکن اس سے بھی تخزیبی کا رروائی میں کمی نہورہی تھی۔ پہلے لؤیہ کارروانتیاں مرینگرشبرکے ہی مختلف حصوں تک محدود کھیں راب تو اننت ناگ ، شوییاں ، بدًكام باره مول، كوي واره تك انتهالب ندول في ابنا جال كهيلا ديا كفا رسر حد كياس بارسے اسلے دھوڑا وھڑ پہنچ رہا تھا ۔ جو ں جو ل حکومت امن سحال کرنے کے بیے سخت قدم اکٹا رہی تھی توں توں انتہاں سندوں کی کارروائیاں برقفتی چارہی تھیں تتعلیمی ا دارے بند تھے۔ ہرتیسرے دن ہڑتال ہوجاتی تھی۔ بازارکتی کتی روزسبندر ہتے تھے۔ کاروبار ایکدم ختم ہوگیا تفا. وادی کی مندوا با دی اینے گر چیو ڈکر باہر جانے لگی تھی ، اینے کھر ہے بڑے گھر تھوڑ کرا ورابن جانیں بچانے کے بیے سندوآبادی جموں کی طرف کھا گئے لگی تھی جن کے کہیں دوسری مبکہ کھکانے کتے وہ وہاں جارہے کتے جموں میں بینجاب میں وہلی میں جہاں جها ن بھی سی کو بناہ مل سکتی تھتی وہ وہیں عار ہاتھا۔ عالات الین شکل افتیار کرتے عاربے تھے کہ اب ہندوا قلیت اسينے آب كو وا دى ميں محفوظ نہيں مجھتى كھى ديہاں تك كرسركارى ملازم بھى سرنيگر سے كل رہے تقے میڈلکل کالج کے طلبابھی سریٹگرسے جموں چلے آتے تھے اور جاستے تھے کراکھیں پاتو جموں کے میڈیکل کا کجوں میں ایڈ جسٹ کیا جائے یا اکفیں مندوستان کے دوسسر سے میڈریکل کا لجوں میں ایڈ جسٹ کیا جاتے۔ قانونی ارجینیں ایسی تقیں کہ ان کی کوئی تجھی مانگ يوري نه ہورہي تقي ۔

ہماجر گورے پورے خاندان کے ساتھ جموں کے مختلف محلوں میں ایک ایک کمرہ کرا ہے ہیر لے کر پڑے تھے کوئی پڑک این حال نہیں کھا۔ مالک مکان زیا دہ سے زیادہ کرا ہے ہیر لے کر پڑے تھے اور کم سے کم مہولیق دینے پر راضی تھے ۔ ان ہی دلوں انتہالپندوں نے کشیر یونیوسٹی کے وائس چانسلرا ورا یکے ایم ٹی کے جزل منیجر کواغوا کر لیا تھا اور کھر تین

دنوں کے بعد انھیں مار ڈالاتھا۔ اخبار نولیس یافیل ویژن کے جولوگ سرنیگر ہوکر آئے تھے ان کے انکٹا فات بڑے ہی دل دہلا دینے والے تھے رسر حد کے اسس پارسے ٹرنینگ حاصل کرکے وادی میں چوری چھپے واپس آئے نوجوان پچردے جاتے تھے تو بڑے ہی صننی خزبیان دیتے تھے ۔ گورنمنٹ آف انڈیا پاکستان کو باربار کہدرہی تھی کہ وہ وادی میں دخل اندازی نذکر سے اور اسلح زبھیجے۔ سرکاری بیانوں اور وعدوں کے با وجود حالات میں کوئی سے مطارز ہور ہا کھا۔

میں جموں میں آتے مہاجروں کی حالت اپنی آنکھوں سے دیکھنا جا ہتا تھا ۔ کیونکہ میں نے ان کی حالت اس زمانے میں بھی دیکھی تھی جب قباتیوں کے جملے کے بعدوہ اپنے بستے رستے گھروں کو خربا د کہ کرجموں کے ربینیوجی کیمپوں بی آئے تھے۔ان دِنوں توب راتی تارا دلوی اور گوراج کرن سنگھ نے بھی ریفیوجی بیپوں میں جاکرلوگوں کی امدا دکی تھی ریکن اب توسوچے کا ندازہی بدل گیا تھا۔ جموں کے لوگ اپنے ہی بھاتیوں کو اپنی خوش سے سہولتیں دینے کو تیارنہ کتھے ۔ وہ تواکفیں اپنے یے ایک مصیبت خیال کرتے تھے ۔ ان لوگو ںکے آنے سے ان کاکاروبار خراب ہوگا۔ ان کی ملازمتوں پر اس می گا۔ اس نتی آبادی کے برا صفے سے سوطرے کے متلے کھوے ہوں گے ۔ ایک قسم کا تنا وبید اہو گیا کتا آبس میں۔ یں نے جموں میں آکرجب یہ حالات دیکھے تو مجھے براد کھ ہوا۔ جہا جروں میں اسے بزرگ مروا و رغورتیں مجھے ملیں جنہوں نے اپنی تمام زندگی سرمینگر کے سات ٹپلوں سے ملحقہ تنگ گلیوں بیں گزاری کقی ۔ ان کی تمام کا ثنات ان سات بلیوں تک ہی محدود کقی ۔ان سا ت بلوں کی پیرسکون دسیا کے علاوہ بھی کوئی اور دنیائقی کہیں۔اس کا انہیں بالک اندازہ نہیں تقالیا کوئی ایسی دنیا میں کھی کقیں جن کے قاعدے قانون اور جینے کے انداز ان کی دنیا سے مختلف تھے،وہی مسلمان پڑوسی جن کے خون سے وہ اپنے چھوٹے چھوٹے لکڑی کے مر کان قیو ڈکر کھاگ آئے گئے برسوں ان کی زندگی کے ہر کمچے میں ان کے متر یک رہے۔ محقے ۔ اُن کے بیوں اوربیٹیوں کی سے دیاں ایک ووسرے کے متورے سے طے ہو تی تقیں ۔ اپنے رستوں کومصبوط کرنے کے لیے اکفوں نے اپنے اپنے نام بھی ایک جیسے ہی رکھے کتے۔ان بہا جروں میں بیشترا سے کتے جنھوں نے اِ دھربارہ مُولے آگے اوراُ دھر قاصی گُنگرے آگے کے کھی نہیں دیکھا تھا۔ بے جار سے با نہال کے جوا ہر شنل کے کھی نہیں آئے

تھے جبی راکنیں پر معلوم ہی نہیں کھا کہ ونیا کے سی علاقے میں گرم ہوائیں کھی حلی ہیں۔ لوگ ابر کن دیشنز لگاتے ہیں گرمیوں ہیں ۔ اور رات کو کھلی فیقوں پریا گھروں کے صحنوں میں سوتے ہیں اورینے کے یان پر بھی کنروول سے کہیں ۔ میں کھی سزرگوں سے ملاتوا کفوں نے کہا کہ وہ جمول کی گرمی برداشت نہیں کرسکتے تھے۔ بزرگ نورتوں نے مجھے اپنے گورے چیے بازود کھا تے جن يرسُّرخ سُرُ خَ دانوں نے جپوٹے چو شے زخموں کی شکل اختیا رکر لی تھی۔ وہ چاہتے کتے کہ اپنے تنگ چھوٹے چھوٹے گھروں کولوٹ جائیں اور وہی زندگے کے آخری سانس لیں رز ان کے پاس گزارے کے لیے پیسے تھے۔ زان کے پاکس پینے کوکروے تھے۔ ایکدم کھکاری بن گئے تھے بے چارہے ران کے جوان پڑھے لکھے بیٹے اور نوبھورت بیٹیاں دن تھر دفتروں میں ملازمتوں کے بیے دفقے کھاکرواپس اَ جاتے تھے۔ کوئی بھی ان کی مدد کرنے کوتیارنہ تھا کے لوگ توا یسے بھی تھے جواکفیں قبو ن تسل بھی نہ دیتے تھے کہ ان کی ہمت بن رہے۔ یہ نہیں کہ جموں میں امرلوگ نہیں تھے کھاتے میتے لوگ تو تھے لیکن اپنے اُجرد کرا تے بھاتیوں كى مددكرنا منها ست كقے سواتے دوچارا بخنوں كے كوئى بھى كچ كرنے كوتيار ندى كالى بيں نے اپنے کھ جاننے والوں کو اکٹھا کیا اور ان کی ایک ایسوسی الیشن کھی قائم کی ۔ انھوں نے کھ کا م کرنا بھی سٹر دع کیا ۔ لیکن فوکھ در دک اتنی بہتا ہے گئی کہ چھو ن مون کوسٹسٹوں سے کھھ نہ بن یار ما تھا۔ یں نے وہاں کے اخبار والوں سے بھی کونٹیکٹ کیا یک ووست آ گے آئے بھی لیکن مجھے لگاکہ وہ سب میرے کہنے سے کھ کرنے کوتبار ہوئے تھے۔ ان کی اپنی کمٹمینٹ نہیں کتی ۔ مجھے واقعی بہت دھکا لگا۔میراوباں رہنا فضول تفاریس دہلی لوف آیا۔ د بلی اً کرمیں نےسب لیڈ بگ پیزمیں آرٹیکل لکھے جن لوگوں سے انٹر ویو کیے تھے اتھیں پریس میں دیا۔ دہلی میں رہنے والے کشمیری خاندانوں سے ملا برشیل نے عورتوں کا ایک گرُوپ بنا یا اوران لوگوں نے گھر گھر جا کرائن سے روپے ، کردے ، رواتیں ، برتن ، پیکھے حاصل کیے اور شیل ایک ڈیل گیٹ کے کرجموں بھی گئ اور مہا جروں کی مدد کے لیئے کاری او غیرمرکاری سطح پر جو کچه بوسکتا تخاکیا . مجھے اس اِت کی بی خوشی ہموتی کسرفراز مجی اپنے کچھ دوستوں کونے کرشیل کے اگروپ کی مدد کے سے جموں پہنچ گیاتھا، ادھریس دہل میں پرلیس کے می ذیراد نے نگااُ دھر شیل اورسر فراز گیروپ انسانی قدروں کے محاذ برڈٹ گئے۔ اُد معر سرنیگرییں حالات سزید بھرونے گئے اورکشمیری عوام جنیں سیاست سے کونی

نعلق نرتھا اقتصا دی ہو جھ کے نیچے و بنے لگے۔ عوام کا دار و مدار تو گورسٹ برتھا۔ وہ گرمیوں کے چند نہینوں ہیں سارے سال کی کمائی حاصل کر لیتے تھے۔ لیکن اب تو گورسٹ نام کونہیں تھا دادی ہیں۔ نہ کوئی ہاؤسٹ ہوٹے کرائے برچراہ ہو اہا تھا نہ کوئی شکا را افررسٹ کوڈل کی سیر کرا رہا تھا۔ نہ کوئی شکا را افررسٹ کوڈل کی سیر کرا رہا تھا۔ نشا طا ورشالیمار میں کھلے بھول بناکسی کے ویچھے ہی مُرتھا رہے تھے۔ چناروں کے سامے دن بھر بھیل کر رات کو خودہی سمٹ جاتے تھے۔ ان کی چھا توں میں تو اب کوئی بھی سامے دن بھر بھیل کر رات کو خودہی سمٹ جاتے بھے۔ ان کی چھا توں میں تو اب کوئی بھی سستانے والا نہیں تھا۔ ڈل کے پانی میں ایک بھی لہر نرا گھتی تھی۔ ایک تا لاب بن کر رہ گئی میں فی یہ خواجوں کے لیے ایسی دی لدوز ہا تیں جھی یہ خواجوں اور انسیکیوں کی سے در مون کھتا تو میں متا نر ہوا ہلکہ اب تو کہ تھا اور دن دات اپنے آپ کو غیر محفوظ سمچے کر زندگی گڑا رہ تھے وہ میں کرائسیس کا مقا بلکر سکتے تھے اور دن دات اپنے آپ کو غیر محفوظ سمچے کر زندگی گڑا رہے تھے وہ مسلم خاندانوں کا وادی کو چھوڑ نا تو ایک بہت ہی تشویشناک بات تھی۔

رشل چاہتی تھی کہ وہ دوایک دن کے بیے سرینگر جاتے اور ڈون اور مبارک اور بختاں والی کو مل آتے ۔ لیکن اس کے گروپ میں سے کسی نے اس کی اس تجویز سے اتفاق نہیں کیا ۔ البتہ سر فراز دودن کے بیے پرلیس کے کچھ لوگوں کے ساتھ سرینگر چلا گیا اور ڈون اور مبارک کیا ۔ البتہ سر فراز دودن کے بیے پرلیس کے کچھ لوگوں کے ساتھ سرینگر چلا گیا اور ڈون اور مبارک اور بختاں والی سے مل آیا اور سرینگر کے طلات بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ آیا ۔ دہلی واپس آکر اس نے جو داستانیں سنائیں وہ بے حد در دناک تھیں ۔ اس نے جو داستانیں سنائیں وہ بے حد در دناک تھیں ۔ اس نے در دکھری آواز میں کہا ۔ اس نے جو داستانیں سنائیں وہ بے حد در دناک تھیں ۔ اس نے در دکھری آواز میں کہا ۔ اس خوبھورت بہلونہیں دہا وہاں ۔ ہرطرف تقل اور بارو دا وراغوا کی بائیں ہوتی ہیں ۔ کیا ہوگا ہماری خوبھورت وادی کا ہون

"جو غداكومنظورب يه"

" وا دی کے عام آ دمی کی حالت توبہت نازک ہوتی جا رہی ہے ۔"
" عام آ دمی کی حالت توصد لوں سے ہی ایسی ہے ۔ جوحالت تم دیکھ کر آئے ہو اس کے بیچے تو صد یوں کا استحصال ہے بیٹا ۔"

" و ہ آو کھیک ہے سیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کر تم کسی آ دمی پر زندگی کے دروازے ہی بند کردو یغیر کھی ہواا ور وصوب کے تو عام کشیری مرجا تے گا یا یا ، "

"وہ اب کون ساجی رہے۔ بس موت اور زندگی کی سرحد پر پڑا سانس سے رہا ہے بیچارہ۔ لاتا دیر کے دورسے اجھے کشمیر کا برا امشہور را جر کہا جا تاہے ایسا ہی ہوتا آیا ہے۔ کلہن کے الفاظ میں "راج ترنگیٰنی میں اکھویں صدی کے اسس راج نے عوام کے بارے میں جو کہا ہے وہ سُنو۔ میں نے اس کا ذکر ابھی حال ہی کے ایک آرٹیکل میں بھی کیا ہے۔

"Action should be taken repeatedly so that the people in the villages should not possess grain for consumption and bullocks for the area of the fields in excess of annual requirements." "For, if they were to have excessive wealth, they might become very terrible Damaras in a single year able to violate the authority of the king." 32 while the courtiers had "fried meats" and "delightful light wine cooled with ice and perfumed with flowers, "33 the food of the common people was, as it still remains, rice and nakh(Samskrta Saka). 34

"کیا یہ سے جب پا پا ؟"

" یہ سے مرف کتا ہوں میں لکم ما ہوا سے نہیں ۔ اسس زندگی کا سے جے ہم کبوگ رہے ہیں ۔ مرفراز جب میں تمہاری عریس کھا تواس سے کہیں زیا دہ تلخی تھی مجھی سے کھیں ۔ عرکے اِسس حصے میں بہنج کروہ تلخی طرح طرح نے بخر ہوں میں گھال کر کچھ الکی توضر ور بہوگی ہے کیاں ختم نہیں ہوتی بس موتی بہن کہ اس وہ میری تحریروں میں تھیل کر کچھ الکی توضر ور بہوگی ہے کہ ایس وہ میری تحریروں میں تھیل گئی ہے ۔ "کیا آج کے کچھ الن تو ہوائوں کا یہ خیال کہ انفیس پاکستان کا حامی بن جانا چاہیت سے جہ "کیا آج کے کچھ اللہ تا ہوا ہمیت اس میں بیا کہ انفیس پاکستان کا حامی بن جانا چاہیت سے جو نا کھا ہم بی بیا ترونی طاقت کا غلام بنا دے گا۔ توام کی شمت میں سے یہ مدیوں کا استحمال بجائے آزاد ہونے کے قوا آگو ایک بیرونی طاقت کا غلام بنا دے گا۔ توام کی شمت میں سے یہ تو اور بنا کہ مرف بجے بہد داکر کے اپنی دیا سست کی فدمت کرنا ہی تھا۔ اس و قت وا دی کوکسی باشعور ، با ہمت اور بلند کر دار رہنا کی ضرورت ہے ۔ فوج تمہاری حفاظت کرسکتی ہے تہیں زندگی کا فلسف اور کر دار کی بلندی تو نہیں دیے سکتی ہم تو دوسرے ملکوں کوسکتی ہم تو دوسرے ملکوں

سے بھی سبق حاصل نہیں کرتے۔ دوحصوں میں بیٹے رہنے کے اتنے سالوں بعد حجم می تو دوبارہ ایک ہو جانے کا فیصلہ کرسکتا ہے۔ کو ریا بھی شاید کرلے ۔ ویت نام بھی شاید اسی طرح ہو چنے لگے لیکن متحدہ ہندوستان کے لوگ اپنے ملک کے تھوسٹے تھوسٹے تھوسٹے تھوسٹے تھوسٹے تھوسٹے ہوئے کرنے پر تئے ہوئے والاً ملک خود تاریکی کی طرف جارہا ہے۔ اوگا ڈیا چھوڑواس قصے کو اب ۔ یہ بتا وَ ذُون کیسی ہے ہے"

"بے حد مبارے و انکل مہت بر سینان ہیں - تھیک طرح سے علاج بھی ہنیں کر واسکتے بے جارے -حالات ہی تھیک ہنیں ہیں وہاں۔ آپ جیاجان کو کہنے کہ وہ ذون آنٹی کو علاج کے لئے وہی لے آیش - بختاں والی کا بھی ہی خیال تھا۔"

> " آج ہی بات کر تا ہوں شیلی فون پر بختا س کھیک ہے ہ، " " جی یا یا . آپ کو بہت یا د کرتی تحق ۔"

اس رات بہت کوسٹسٹ کی کرمبارک سے ٹیلی فون پر بات ہو جائے، کیکن لائن ملی ہی نہیں انگلے دن میں نے اسے ایک طویل خط لکھا اورا حرار کیاکہ تح ون کو علاج کے ہی نہیں انگلے دن میں نے اسے ایک طویل خط لکھا اورا حرار کیاکہ تح ون کو اس کا پورا علائے کرو آئیں گے رسر پنگر میں اس وقت میڈلیک سرو میز بھی پوری طرح نہیں مل رہی تھیں ، آئی اُسے فور آیہاں آ جا نا چا ہے کہ دلوں کے بعد مبارک کا جواب آیا۔ ذُون کی حالت اب اس قابل بھی نہیں رہی کھی کراسے دہی نے آیا جا سکے رمبارک نے براتباکی کھی کہم سب ذُون کی زندگی کے لیے دعا میں کریں۔ لگتا تھا ذُون ہمارے ہا کھوں سے کھی جارہی کھی۔ فرون کی زندگی کے لیے دعا میں کریں۔ لگتا تھا ذُون ہمارے ہا کھوں سے کھی جارہی کھی۔ فرون کے بار بارضد کرنے بروہ راج با غ سے ذُون کی زندگی کے اپنے دعا آیا۔ ذُون کے بار بارضد کرنے بروہ راج با عظا جیے ذُون کو رہا ہے اس کھریں مرنا چاہتی کھی جس کو رہے تھی نہو گیا کھا کہ اس کھریں مرنا چاہتی کھی جس سے کوریے تین ہوگیا کھا کہ اس کھریں مرنا چاہتی کھی جس سے کہ اس کی زندگی کی تمام تروا بستگیاں قائم کھیں ۔ وہ اپنے آخر می سانس اپنے محل نما نہی مکل نما نہ کھی دوہ اپنے آخر می سانس اپنے محل نما نہ کہ کھیں دوہ اپنے آخر می سانس اپنے محل نما نہ کھی دون اب کھی۔ مکان میں نہیں بلکہ اپنی پران شکستہ جو پڑ کی میں لے گی ۔ مجھے لیمین ہوگیا کہ ذُون اب پکھر میں دوں اپنے آخر می سانس اپنے محل نما نہیں۔ مکان میں نہیں بلکہ اپنی پران شکستہ جو پڑ کی میں لے گی ۔ مجھے لیمین ہوگیا کہ ذُون اب پکھری دوں اپنے آخر می سانس می دون نہ کی ۔ مجھے لیمین ہوگیا کہ ذُون اب پکھری دوں اپنے آخر می سانس تھی ۔

حقیقت یکفی اور جیے میں بڑی سادگی اور معصومیت سے تھٹلا نے جار ہا کھا کہ میری اپنی صحت بھی بگڑ تی جارہی تھی ۔ ادھر شیل کے بلڈ پر نشرا ور ذیا سیطس نے ایسے ہر نشان کرر کھا تنا کوئ ہفتہ ایسانہیں ہوتا تھا ، جب سر فراذ اسے چیک اب کے بیے میڈلکل انٹی چیوٹ نے لے جاتا ہو۔ البتہ میں ڈوعیٹوں کی طرح ہر محا ذہر بنا انجام کے بارے میں سو چے لائے جا دہا تھا۔
مبارک کا تار آیا تھا۔ ذوون کی حالت زیا دہ خراب ہوگئی تھی۔ وہ چاہتی تھی کرشیل اور میں ایک باراسے دیکھ جاتیں۔ میں نے جانے کا فیصلہ کرلیا لیکن مشیل کوشورہ دیا کہ وہ میر سے ساتھ زیلے۔
زیلے۔

" تم مجھىرىنىگرجانے سے ناروكو"

" تمہاری طبیعت ابھی اقبھی نہیں اور و ہاں کے حالات بھی خراب ہیں رندجا و تواجھا ہے " " طبیعت تو متہاری بھی خراب ہے "

"تبارى زياده خراب بي"

" دیکھو ا زُون سے ملنے کایہ آخری موقع ہے ۔ اگر میں اسے مل سکی تو مجھے زندگی کھر

افنوس رہے گا ۔''

یں نے صنیبیں کا اپنی ہار مان لی رسکین سر فراز نے اپنی ماں کور و کئے کی بھی صندکی ۔ ماں بیٹے میں اس بات پر گر ماگر می بھی ہوئی آخر سر فراز بھی ہارگیا اور بھر ہمواتی جہا زسے ہما رسے جانے کا بند و بست کرنے لگا۔ اس کی باتوں سے مجھے لگا کہ وہ بھی سرینگر جانا چاہتا سمایٹیل نے توجان بو تھے کرائش طرف دھیان نہ دیالیکن میں نے اسس کے دل کی بات جانتے ہوتے کہا۔

" مم دانس آجائيں توتم بھی سرنيگر ہوا نا "

" ا دراگرتب تک ذُون أنثی \_\_\_ ؟ "

"ايسامت سوچوروه الجي مين چور گرنهين جائے گي "

" أنثى على جاتے أكى بإيا "

ہم آسے اتنے لمبے سفر پر جانے سے روک کراً تیں گے" میں نے سرفراز کا کندھا کھیتھیا یا در پر جھھ جھا کہ رویوں

اس کی انجھیں چلک برمیں ۔

"ميراسلام كهديناآني كور" اس في رونكھ ليج بين كها \_

" مزورکہوں گا یقین رکھو یہ میری اپنی آ وا زبھی رُندھ گئی کھی اور آنکھیں بھی نم ہوگئی کھیں۔ اگلے دن بعدد و پیرشیل اور میں سرینگر پہنچ گئے مبارک ایر پورٹ پرموجو د محقارہ ہیں راج باغ والے مرکان میں ہے گیا رہمارے قیام کا انتظام وہیں کیا بھا اُس نے . زینے کدل و الے

مكان مين مين دوتت بيش آتے گا۔

سنام کوزینه کدل پہو۔ نچنے بیں پرلیٹانی کا سامناکرنا پڑار اسس علاقے میں کرفیولگا تھا برگلی کے موٹر پر فوج کے سپاہی موجود کتھے مہارک نے ہم دولوں کا پرمٹ تو بنوالیا تھا رلیکن کچر بھی ہیں قدم قدم پرروکا جا رہا تھا ر پرائیوسٹ گاڑیوں کا اسس طرف جا نا توروک دیا گیا تھا رہم دیھرے میں قدم پرروکا جا رہا تھا ر ہجھے لگا ہٹیل تھکنے لگی تھی۔ میں جب پو چھتا تو وہ م کواکر دیھرے دیھرے چل رہے تھے ۔ مجھے لگا ہٹیل تھکنے لگی تھی۔ میں جب پو چھتا تو وہ م کواکر مال دیتی ۔ زیند کدل پہنچنے تک ہم راستے میں و وتین بار رہے ہٹیل سے واقعی نہیں چلاجار ہاتھا۔ اس سے اس کو جمارک نے آخرکہ ہی داہشیل کو ۔ داہشیل کو ۔ داہشیل کو ۔

" تم تومعا ف كر دينے ليكن ذُون فجھے تھى معا ف نہيں كر تى يا" " اب اس كے پاس وقت ہى كتنا رہ گيا ہے كہى كومعا ف زكرنے كا يا" " مشيل كو آنا ہى چاہيتے تحامبارك يا"

" ميں جانتا ہوں چا جان يا

اسی رات کے پکھیے پہر ذکون کا انتقال ہو گیا۔

اگلی صبح ہی مبارک نے مجھے اطلاع بھجواتی اور میں فوراً ہی اسس کے آدمی کے ساتھ زیزکدل آگیا۔

اس دن جمو تحا ـ

مے پچھلی شام ہی انتہا بسندوں نے بازار نبدکر دینے کا اعلان کردیا بھا کہیں کوئی دکا ن کھلی نریقی ۔

آج جمع کی خاز پڑھے کے بیے نوجوان سیکڑوں کی تعدا دیں شہر کی مختلف مسبحدوں ہیں جمع ہونے والے تھے۔ فوج نے سات چوں کی برائ آبادی ہیں اپنی گشت اور بھی تیزکردی تھی رسارے شہریں کرفیونا فذی تھارکسی کواپنے گھرسے باہر نکلنے کی اجا ذہ نہ تھی۔ وُون کی لاش کو قبرستان تک لے جانامشکل ہور ہا تھا۔ مبارک بے چارہ فوجی افرول سے ذُون کے بنا زے کو قبرستان تک لے جانامشکل ہور ہا تھا۔ مبارک بے چارہ فوجی افرول سے ذُون کے جنا زے کو قبرستان تک لے جانے کا اجازت نامہ حاصل کرنے کے بیے ایک گلی سے دوسری گلی ہیں گھوم رہا تھا۔ کو فی سفتوا فی نہ ہورہی تھی۔ افرائوں ہیں کھوڑی موجود تھے۔ وہ تواپن آبا تواس موجود تھے۔ وہ تواپن آبا تواس موجود تھے۔ وہ اجازت نامہ لے کر جب دوبہر کے قریب مبارک والیس آبا تواس سے جایا جاتے گا جس کے ساتھ دوشرطیں تھیں۔ ایک تویہ کہ جنازہ نہیں آ کھے گار لاش کوٹرک ہیں دکھ کرقرستان ہیں لے جایا جاتے گا جس کے ساتھ مرف چار آ دمی ہوں گے، جن ہیں کو فی خورست نہوگی۔ دومرک اجازت نامہ پوگی دومرک ابنی جیخ ان کا دوش جیخ ان کار جازت نامہ پر طاح تھی کہ جب لوگ ا بینے کھی کائوں پر چلے جاتی گا جب لوگ ا جاتے گا جب لوگ ا وہ تیں گے۔ رہیں نے مبارک کے ہاتھ سے لیکرا جازت نامہ پر خوال تو بین ایک می جوٹری کھی ہوں گے۔ جانا کی جیخ ان کھاریا خوالی کی جیخ ان کھی ہوں گے۔ جانا کی جیخ ان کھاریا کی تورت نہیں کو تی خورت نہیں گوگی ایک ہوں کے ہوئی کرا جازت نامہ پرخوالی تورث کی جیخ ان کھاریا کی تورث کی جانا کی جیخ ان کھاریا کہ کو تا کھی ہے گوئی کرا جازت نامہ پرخوالی کی جیخ ان کھار کے کھیے۔

" يهي دن د يحف كوزنده بين سم لوك مبارك "

" الله الله ب "

"یہاں تومر نا بھی آسان نہیں اب "ارشیل نے بڑے مناک لہجہ میں کہا۔
" میر اکیا ہوگا ، چچا جان ہ بختاں والی میر سے ساتھ چیدئے گئی۔
" اللہ والی سے بیٹی " میں نے اس کے سرپر ہاتھ کچیرتے ہوئے کہا ،
اور کچر سٹیل نے نحلے کی عور توں کے ساتھ مل کر ڈون کی لاسٹس کو عسل کرایا اور اسے ، کچر ہے ہوئے کہا ، اور کھر ہے ہوئے کہا ، اور اسے ، کچر ہے ہوئے کے مورتوں کے ساتھ مل کر ڈون کی لاسٹس کو عسل کرایا اور اسے ، کچر ہے ہوئے اور اسے کہرام بچ گیا۔ لگتا تھا قیامت آگئی تھی ۔ عورتیں اس طرح رورہی تھیں جیسے وہ اپنی آنھوں کے کہرام بی گیا۔ لگتا تھا قیامت آگئی تھی ۔ عورتیں اس طرح رورہی تھیں جیسے وہ اپنی آنھوں کے تام انہوا جسی ختم کر ڈولیس گی ۔ محلے کے مرد ایک ایک کرکے گھریں جمع ہو گئے تھے اور خاموس تی سے جہٹے ہوئے تھے رہی یہ سے ہو گئے تھے اور خاموس تی سے جہٹے ہوئے تھے رہی یہ سے ہیں یہ سے بیس کو حجب ذون کی لاسٹس کو

فوجی ٹرک میں رکھا جائے گا توان میں سے کوئی بھی قرستان تک نہیں جائے گا اوالا کہ قرستان کو تی بہت و ورکھی نہیں تھا۔ سرپر کا وقت تھا۔ فوجی ٹرک مبارک کے گھر کے سامنے گھرا ہوگیا تھا۔ مبارک نے گھر کے سامنے گھرا کو تی بھی ایک بھی ایک مبارک نے اور محلے کے دواورلوگوں نے ، د فناتے جانے کے لیے ، ذُون کے مردہ جم کوٹرک میں دکھ دیا ۔ ہم چا روں ٹرک میں بیٹھ گئے ۔ قبلے کی عورتیں ایک بارز ورسے چینیں اور کھر گئی میں ڈیو ٹی پر تعینات فوجی سپاہیوں نے گرج کر کہا کہ اگر اکھنیں اس طرح رونا ہے تو گھر کے اندرجا کرروتیں ۔ میں عفقے میں کھے کہنے والا کھاکہ مبارک نے روک دیا ۔ یہ توروز کا قصر بن چکا کھا وہاں ۔ اور کھر ڈون کومٹی کے میر دکر کے اور اس کی قریر ٹیٹی کھرمٹی ڈوال کر ہم گھر لوٹ آئے ۔ اسس وقت سور ن عزوب ہونے والاسخاتیس سال کے بعدریہ پہلی رات کھی جو مبارک اینے گھریں ڈون کے بغرگزار دہا تھا۔ شیل اور میں بھی وہیں تھے ۔ مبارک بنخاں والی بڑئیں اور میں اور میں دارے بھے۔

انگے دن مبارک اور بختاں والی اور شیل اور بیں راج باع والے مرکان ہیں آگئے۔
بختاں والی تو تمام دن شیل کے ساتھ تُجو کر بیٹی رہی ۔ مجھے لگا کہ وہ ماں کے بغیر نہیں رہ سکے
گی ۔ لیکن اس کی ماں کوکون والیس لاسکتا تھا 'اس دنیا سے جس میں اب دوہ با دہوگئی تھی رہیم ہے
لگا کہ مبارک بھی ایکدم لوٹ گیا تھا۔ شام کو مبارک اور بختاں والی کچھ دیر کے لیے اپنے زیز کدل
والے مکان میں گئے سے ۔ کچھ چیز وں کو ٹھکانے لگانے اور مکان میں تالا ڈ اسلے کے لیے۔
وہ کر فیونا فذا بی سے پہلے لوٹ آنے کو کہ گئے کھے ۔

بشيل نو ايكدم لوك گئي تھي ۔

اُسے ڈایزا پام کاانجکٹسن گے جاتا تومناسب تھا۔ مبارک کے ساتھ والی کو کھی شایر ڈاکٹر ہی کی تھی۔ باہر نیم پلیٹ پر ڈاکٹر رفیق احد لکھا تھا۔ میں فوراً ہی گیٹ کھول کر کو کھی کے اندر داخل ہوگیا۔ سامنے ڈاکٹر رفیق ہی کھڑا تھا۔

"السلام عليكم ."

" وعليكم السلام! بين في جواب ديا -"أب مبارك صاحب كے مهان بين يا

"- 3."

"ان کی بیوی ، خدا کی نیک بندی تھی ۔اس کے دنیا سے اکھ جانے کاٹراافسوس ہے!

" خدا اس ک رُوح کوسکُون دیے رُ' " آپ کیسے آتے ہیں ہ''

"جی میری بیوی بلامپرلیشرا ور ذیابیطس کی مربیق ہے ' پچھلے دو دن کی ٹینیش سے دہ اللہ میں کی گئیشن سے دہ اللہ میں سے دہ کی سے دہ کی کی سے اگرز حمت نہ ہو تواسے دیکھ لیجتے ۔" "زحمت کی کیا بات ہے اس میں بہ چلتے ۔"

و اکٹر وفیق فور آ اپنا بیک سے کرمیر نے ساتھ ہولیا یشیں بستر برپڑی کھی اور بے مد تھی ہوئی گئی گئی ہوئی گئی ہوئی گئی ہوئی ایک انجاشن لگایا۔ کھی ہوئی گئی گئی ہوئی گئی گئی ہوئی گئی ہوئی گئی ہوئی گئی ہوئی گئی ہوئی گئی ہوئی ہوایتیں د سے کر چلاگیا ۔ جاتے ہی اس نے اپنے نوکر کے ہاتھ گڑم گرم جاتے کی ٹر سے اور کھانے کو نمکین بسکسٹ بھجواتے ۔ لگتا تھا سے اس کو اس وقت چاتے کی بیب لی اس کے ہاتھ میں کھائی تو اس نے دھے سے مسکراکر سٹکریہ ادا کیا راس تکلف کا مطلب یہ کھا کہ اسے اس وقت چاتے سے دھے سے مسکراکر سٹکریہ ادا کیا راس تکلف کا مطلب یہ کھا کہ اسے اس وقت چاتے ہیں نے ہیں بناتی کھی ۔ ڈاکٹر رفیق پلاکریں نے اس پر بہت ہو اا حسان کیا تھا ۔ حالا نکہ چاتے ہیں نے نہیں بناتی کھی ۔ ڈاکٹر رفیق نے بھی ان کھی ۔ داکٹر دفیق نے بھی ان کھی ۔ دبیت ہی ایکھا ۔

" بے در تھک گئی ہوں رسونا چاہتی ہوں "

" توسوجا وّ نا ر"

" تمهين تُوكو تى إعتراصْ نهين ."

" وكْ ٱركُو الكِنِكُ وْارلَيْكَ رْا

یں نے اپنے ہارو و ک ہیں سنبھال کر شیل کوبستر پر لیا دیا اور اس کے پاؤ ک پر شال و اللہ دیا ۔ ہیں سامنے کرسی پر بیٹیار ہا ورچا تے بیتار ہا یکھوڑی ہی دیر ہیں شیل سوگئی ۔ ہیں اکھ کر کر سے سامنے کہا کم کاشست میں اکھ کر کر کر اس اللہ کا کہ ست میں اکھ کر کر کر اس اللہ کا کہ ست میں بڑا نے چنا رکے پیڑ تھے اور اُدھر سٹنگر آ چاریہ کی پہاڑی کھی جس کی ووسری بہت ہی بڑا نے چنا رکے پیڑ تھے اور اُدھر سٹنگر آ چاریہ کی پہاڑی کھی جس کی ووسری طرف بہا را جہری سنگر کا جوایک فائیوا سٹار ہوٹی ہیں تبدیل ہوگیا تھا اور اس کے طرف بہا را جہری سنگر کی تواسٹا را وں سے ذرا مہٹ کرنشا طاور شا لیار باغ کتے اور ایک نیکی کرنشا طاور شالیار باغ کتے اور بائیں کنار وں سے ذرا مہٹ کرنشا طاور شالیار باغ کتے اور بائیں کنار سے برسیم باغ می ہو ور پر حفر ت بل ک

بہت ہی قدیم زیارت گاہ کتی ، جہاں بہت برسس پہلے مُوتے مبارک کے گم ہوجا نے پربہت بڑا سیاسی دھاکہ ہوا کتا ۔

مبارک کی بہت ہی عالیشان کو کھی کی دوسری منزل برگفلتی ہوئی کھر کیوں میں سے ایک کھر کی کے سامنے کھڑا میں ابنی زندگی کے لگ بھگ چالیس برس کے سفر کا جاتزہ لے رہا تھا۔
ایک ہی جیسا تھ کا دینے والا سفر طے کیا تھا ہی نے بیر سے سفریں بہت زیادہ موڈ تو نہیں کتے لیکن راستہ بڑا طویل اور تھ کا دینے والا کھا ۔ کھڑ کی کے سامنے کھڑا میں اسی ہے حد لمبے راستے کو نہار سے جارہا کھا۔

ا چانک میری سوج کاعمل بہت تیز ہوگیا۔

Such is Kasmir, the country which may be conquered by the force of spiritual merit but not by armed force; where the inhabitants in consequence fear more the next world; where there are not baths in winter, comfortable landing places on the river-bamks, where the rivers being free from aquatic animals are without peril; where, realizing that the land created by his father is unable to bear heat, the hot-rayed sun honours it by bearing himself with softness

even in summer. Learning, high dwelling houses, saffron, iced water, grapes and the like- what is commonplace there, is difficult to secure in paradise.

(First Taranga-39-42)

بہت برس پہلے ہیں نے "رائ ترنگیٰ" پردھی کھی اور کاہن پر فرق کھی اور کاہن پر فرق کے برسے بہت متا تر ہوا تھا کہ شمیر کے پڑا نے اتہاس کو جاننے کے لیے اس سے بہتر کو تی کھی اور کتاب نہیں مورخوں نے کشمیر کے بار سے ہیں جو کھی کھا اسس کے تمام حوا لے"رائ ترنگیٰ" ہی سے لیے رجب سے وادی کے طلات بگر منے شروع ہوتے کھے ہیں نے"رائ ترنگیٰ" کو کھرسے پردھنا سٹروع کیا ہے ۔ اس سے مجھے بردی سکین ملتی ہے ۔ میں ایک عجیب سیات موجئے لگا ہوں ۔ مجھے لگئے لگا ہے کہ میں کھی ان گئت راجا قول کی گہری طویل اور صد لوں پر فیط اسس پر سکون ندی کی کسی لہر کا ایک معمولی سا حصہ ہوں " جوندی اپنی آغوش میں پھلے دو ہزار مالوں میں کیسے کیسے عظیم مکر انوں کے کارناموں اور ان کی تاریخ کے سنہری اور ان کو اپنے سالوں میں کیسے کیسے عظیم مکر انوں کے کارناموں اور ان کی تاریخ کے سنہری اور ان کو اپنے سے لگاتے مسلسل بہتی چیل جارہی ہے اور اب تک بھی اس کی روانی کو تھان اور انحطاط کا احساس نہیں ۔

وادی کوشرابورکردینا ہے کہ وہ ایک بار کیفر کھر جائے اور سنورجائے اور پام پور کے زعفران زادوں کی خوش بوسے حبک اکھے ۔ ہیں کھڑکی سے مدف گیا ہوں ر

سے بین کے اپنی کمزوراً وازمیں روشنی جلا دینے کو کہا ہے۔ ہیں اس کے بستر پر بیٹھ گیا ہوں

ا وراس کا ہائھ اپنے ہا تھ میں لے لیا ہے۔ اب وہ پہلے سے بہتر لگ رہی ہے۔ کرفیو د و ہا رہ

لگ چکا ہے رشہر کے اس جھے میں ڈیھیل ہے چونکہ یہ باہر کا علاقہ ہے راسی لمح مبادک اور

بختاں والی بھی میر ڈھیاں چڑھ کرا وپر آتے ہیں ۔ وہ زمینہ کدل والے مکان میں تالا ڈال آتے

ہیں ۔ اب کتی روز تک وہ اُدھر نہیں جائیں گے ۔ ذُون کے چالیسویں پر ہی جائیں گے اُدھر سہیں ۔ اب بیٹی دونوں بہت تھے ہوتے ہیں ۔ لگتا ہے زندگی پران کی گرفت بھی کچھ ڈھیلی پڑگئی ہے۔

ہا ہا جہنی وہ اور جہانی تناقر سے بھی تو گز رہے ہیں وہ ان دنوں ۔ میں نے انھیں مشورہ دیا ہے کہ وہ اپنے کم وں میں جاکر کچھ دیر آرام کرلیں جب ملازم کھانا تیا رکر لے گاتو ہیں انھیں

ہتا دوں گا۔

مبارک اور بختاں والی دونوں ملے گئے ہیں رمبارک کھوڑی دیر کے بعد کھر ہمارے کر سے بیں اوٹ آیا ہے۔

بچا مان میں آپ ہی کے پاس بیٹوں گا کھ دیر و

" بيھونامبارك "

" لگتاہے یہ وا دی اب اپنی روایات کی حفاظت نہیں کر سکے گی ''

" ير عارضي أكفل تيفل سم رسب كفيك بروجات كا ر"

" جن قدروں کے لیے آپ اور آپ کے ساتھی اتناع صداؤتے رہے ہیں 'و ہ قدریں اب مجروح ہو چی ہیں۔ اس کی اب مجروح ہو چی ہیں۔ یک سے میں لمحد دم توردی گی یا،

"ايمانسوچومبارك ."

" تخييك كبه رما بهول رمين سوچيا بهول كدا پنا كاروبار دملي منتقل كزلول "

" وادى سے اپنارات توڑنا چا ستے ہو؟ "

"یہ رشتہ توکیمی نہیں گڑھے گا۔ اس رشتے میں ایک دوسرار شتہ جوڑنا چاہتا ہوں بیں چاہتا ہوں کسر فرازمیرے کارو بارہیں پاڑنٹر بن جاتے اور دہلی کا کا روبار سنبھال لے یہ "مجھے اس میں کیا اعتراض ہوسکتا ہے۔ میں سرفرازسے بھی بات کر لوں گا یہ "اس سے بختال والی بات کر چکی ہے۔ اسے یہ تجویز منظور ہے ۔" " تو تم ہاں کیوں نہیں کہتے را ال مول کیوں کر رہے بڑو پر شیل تیجوں کا سہارالے کرا کھی ا ورہا ری گفتگو ہیں نشا مل ہوگئی ۔

الرشيل مجهم روقت وانتى مهى بدع مبارك را

"ان كاحق ہے چيا جان يۇ

"كونى اوركفي طرفسدار جاسية تمبين به" بشيل بولى ـ

" نہیں بھاگوان ۔ عمارے خلاف توسی کوبھی بولنے کی برآت نہیں ہوسکتی !

ہم تینوں بنس دیے کیکن یہ نسی اتنی زور کی نہیں تھی کہ ہمارے زہنوں برجھایا ہو ا

بوجه کم ہوجا تا۔ وہ توبدستورقائم تھا۔

ا کبی ہم کھانے سے فارغ ہوتے ہی سے کے کہ بڑوس کا ڈاکٹر رفیق احد دوبارہ آیار اس نے شیل کو کچھر دیکھا اور پہلے والی دواتیاں ہی جاڑی رکھنے کو کہا راس نے ایک آدھ میں بارک کو کھی دیدی ران دونوں کو ٹیبلیٹ مبارک کو کھی دیدی ران دونوں کو ٹیبلیٹ مبارک کو کھی دیدی ران دونوں کو گہری نمیند کی صرورت کھی رکھر ڈاکٹر فیق چلا گیار مبارک اور بختاں والی دونوں اپنے اپنے کہری نمیند کی صرورت کھی رکھر ڈاکٹر فیق چلا گیار مبارک اور بختاں والی دونوں اس نے بختاں والی نے شیل کو خدا حافظ کہا اور اس نے بختاں والی کا ماتھا ہوم لیا ۔

پھرٹشِلا ورمیں دونوں سوگئے ہے م

بي كيك بهرا چانك ميرى أنكه كُفُل كنى ـ

آد سے چاندی روشنی سفید ہے کہ درختوں کے پیچے سے بھن کو کھول کھولی کھولی کے سے بھن داخل ہورہی کھی ۔ جانے کیوں مجھے برسوں پہلے اسمان میں تیر تا ہوا وہ چاندیا وا گیا ہو اپنی خاموش چاندی نے کر دریاتے جہلم کے کنا رہے لگے رمضان جُوکے ہا توس بوط کی کھولی سے دیے ، پاقوں اندرا گیا بھا ۔ وہ رات سرنیگر میں میری اورشیل کی پہلی رات تھی جبہم اکھنور سے بھاگ کریہاں آتے تھے اپنا ہنی مون منانے ۔ اور ہمار سے پاس چند سے کی وہ رقم محتی جو گئدوترا ، سبھا شن اور کہا تھا کہ مسرے سے بھی کرکے مجھے دی تھی اور کہا تھا کہ ہم برائے مال برکھے دن عیش کریں ۔

وہ شا پرشیل کے اورمیر مے شتر کرسفر کا پہلاسنگ میل تھا۔ اب توان گزنت سنگ میلوں

سے گُرُد کر ہم پہاں پہنچے ہیں اورایک دوسرے کونہارتے ہوتے فا موش کورے ہیں۔

میں اپنے بستر سے فا موشی سے اکھ کرایک بار کھر کھولی کے سامنے کھوا ہوگیا ہوں۔
میں نے ایک بار بُونا میں بھگوان رجنیش کے آشر میں اُس کا قبح سویر سے والاسیشن المینڈ کیا تھا۔ اُس کے کہا کہ جھے یہ الفاظ کھی یا وار سے ہیں اِس لمح جھے نہ الفاظ کھی یا وار سے ہیں اِس لمح جھے الفاظ کھی یا وار سے ہیں اِس لمح جھے کہ کوروکھ شیر کی رن کھو می میں دیا تھا۔
میم کرم کرتے رہو ' کھل کی اِ چھا مت کر ورکھ اُس کہا رہے ہاتھ میں نہیں سے سے اے کیوں
اس وقت جھے کرا تیسٹ ، بُرھ ، حضرت میر گورونا نک ، دہا تا گا ندھی اسبھی پنج بروں
اور فظیم آ دمیوں کے قول یا وا رہے ہیں ، جفیں میں نے کہی یا وکرنے کی کوسٹ شنہیں کی۔
یوسب زندگی کی عظمت ا وراسس کے لا فائی ہونے کے گواہ ہیں ۔ لا فائی چیز کو فائی بنا نے کی
یوسب زندگی کی عظمت ا وراسس کے لا فائی ہونے کے گواہ ہیں ۔ لا فائی چیز کو فائی بنا نے کی
یوسب زندگی کی عظمت ا وراسس کے لا فائی ہونے کے گواہ ہیں ۔ لا فائی چیز کو فائی بنا نے کی

کھریں نے دیکھا آسان میں قبیح کا تارہ آبنی لوری تا بانی سے چکنے لگا کھا۔ میں کھول کی سے پلٹ کرمیشیل کے سر ہانے کھول اہموگیا ہوں کیشیل گہری نیندسورہی ہے اور میں اسے زیرلب مخاطب کرر ما ہوں \_\_\_

سِشیل، اکھومیری جان رخم نے توزندگی تھرمیرا ساتھ دیاہے راب کیوں ممت

اردى بو ؟

پوچھٹے والی ہے پیشنگرا چاریری پہاڑی کے پیچھے سے سورج طکوع ہونے ہی والا ہے۔ اوہم اس کر سے سے باہرنگل کر ملکوع ہوتے ہوئے سورج کی پہلی سونا بھیرتی ہوتی کر اون کی روشن سے سے را بور ہوجا تیں ہا تو ہم فرون کے اس عالیشا ن مرکان کی سب سے اوپر والی منزل پر کھڑے ہوکر'ا پنے ہم وطنوں کو مخاطب کریں اور اکھیں یاد دلائیں کہ وہ اسس وا دی کے روشن ماضی کی سٹ ندار روایات کے پاسدار ہیں 'وہ ان روایات کو فروح نہ ہونے دیں ۔ انہیں کے بطن سے توائس متقبل کی کرنیں جنم لیں گئے جس کے خواب کشیری عوام صدلوں سے دیکھتے آئے ہیں اور اب ان خوالوں کے بوجھ سے اُن خواب کشیری عوام صدلوں سے دیکھتے آئے ہیں اور اب ان خوالوں کے بوجھ سے اُن کی پلکیں بھی مجھاری ہونے لگی ہیں ۔

سیل، آؤہم اپنا روستن ماضی اوراس کی روایات سرفراز اور بختال والی کوسونپ
دیں کہ اب ہم اس قیمتی ا مانت کوزیا وہ دیر تک نہیں سنبھال سکتے۔ اب ہم تھک مجھے
ہیں ۔ ایسا نہ ہوکہ یہ امانت ہمارے کمزور ہا کھوں سے نکل جاتے ۔ نئے خواب تو
نئی نسل کی ہی ا مانت ہوتے ہیں ۔ تاریخ نے ہر دُور میں ایسس حقیقت کو بار بار
دوہ رایا ہے ۔ وہ اب بھی بلت رآ واز میں اسی حقیقت کو دوہ را رہی ہے شیل آؤ ، تم
بھی میرے قریب کھڑی ہوکر تاریخ کی اس واز کوسکو!

## مطبوعات الحويشنل بياث تنك بأوس ولمي

| AN ANTHOLOGY OF       |    |
|-----------------------|----|
| MODERN URDU POET      | RY |
| BY BAIDAR BAKIIT &    |    |
| KATIILEEN GRANT JAEGE | R  |
| PRICE RS. 75/-        |    |

SELECTED POEMS OF BALRAJ KOMAL

BY LESLIE LAVIGNE & BAIDAR BAKHT PRICE RS. 40/-

استقر**ناهمه** اِستنا گوپی چندازیگ ۱۵٫۰

مُصَال بنجاب مِن اقبال على مره،

آگ کا دریا گربت به جه

چاندن سکم

البم (یادی) برحرن یاول ۵۰۰

أتے جاتے ہوسموں کاسچ سے بروہ

ناروے کے بہترین اضانے ہ یہ

ازگونی مریندریرکاش مره

پہلینسل کاگناہ صفیصدیقی ۔/۵۷ مرمون جور کا

أسيرين كارد ملاح الدين برديز ١٠٠٠

وہی قتل بھی کرے ہے حدیثبدی فنوی رادے

میراشهرا دُصوراسا کشیری لال داکر ۱۲۵٫۰

آد صے چاندی رات ۔ م

نه حیات النزانصاری مر ۲۰ بر ۲۰ ب

اب رو جوگندریال <sub>در</sub>. ه

يوكيش كار مرور

ع جھرتے لوگ ، در٠٠

شاعرى

تسخم اتے وفا اکلیات) فیض احد فیض مرد م مہر دونیم افتخار عارف سرد

شوخی تحریر (مزاحیکلام) سیدفر حففری مره ،

غبارِنالوّال مظفّر شكوه ...٣

ثاخِ منظر جمثید مسرور زیر طبع

مشعلِ جال مجروح ملطانبوري ١٠٨

لتمن زار رمنتخب فارسى استعار

مع اردوتر حمد) صیارا حمدبالیونی -۱۰۰۰

صلاح الدين پرويز كے خطوط صلاح الدين پرويز مروب كون من

فعقیش ۴ ۴۰۰۰

سجمی رنگ سے ساون (۱۹۹۰ سے،۱۹۸۰ ک

شخليقات كامجموعه) صلاح الدين برويز سر١٢٥

تازه مبُوا باقرنقوی دانگلینڈ) مرم غانب کی رنگرز

(غالب کی زمینول میں غزلیں) واجد تحری -۳۵،

سنهرى آنج سنهرى آنج

جا دة شوق باداكرش كوپال ١٠٠٠

دل خاک سبر شفق سوبوری سرده

فمراطر منزل سيدعاشور كاظمى ٢٠٠٠

أبِ نيسال فريدريت سرده

**Educational Publishing House**